# جهادفی سیال الله

دین کی اہم اصطلاح ' جہا دفی سبیل اللہ' کی اصل حقیقت' اس کے مراحل و مدارج اوراس کی فرضیت ولزوم کے ممن میں بانی تنظیم اسلامی وصدرمؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن

> م اکسر اسرار احمد کاایک جامع خطاب

# پیش لفظ

> حافظ عا كف سعيد ناظم مكتبه مركزى انجمن خدام القرآن لا هور

# عنوانات

جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں مغالطے

🕥 كياجهاداورقال مترادف ہيں؟

🕝 جهاد فرضِ عين يا فرضِ كفايه؟

🕝 کیامسلمان کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟

جهاد فی سبیل الله کی اہمیت ولز وم

🕝 جهاد:ايمان حقيقى كاجزولازم

🕝 أخروى نجات كالازمى تقاضا

جها داور قال کا فرق

جہاد کی لغوی بحث

''جهاد'' بطورا صطلاح

جهاد کی منزلیں

🕥 جهاد في سبيل الحياة

جهاد في سبيل الحقوق

🕝 نظرىياورنظام كى سطح پر جهاد

جهاد فی سبیل الله کی منازل

ں پہلی منزل کے تین جہاد

🕥 جها دمع النفس

🕝 شیطان تعین اوراس کے شکر کے خلاف جہاد

ہرے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد

🕝 باطل نظریات کےخلاف جہاد

دعوت وتبليغ

قرآن بحثیت آلهٔ جهاد

و جهاد کی بلندترین منزل'ا قامت دین'
اقامت دین کی شرطِلازم: منظم جماعت
اقامت دین کے مراحل
صبر محض
اقدام
اقدام
صفودہ حالات میں مسلح تصادم کا متبادل
مقتول فی سبیل اللہ کا مقام
نظم جماعت کی مسنون اساس: بیعت سمع وطاعت
دوا جم با تیں

# جہاد فی سبیل اللہ

# اعوذ بالله من الشَّيطن الرَّجيم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

﴿ قَالَتِ الْاَعْرَابُ امَّنَّا طُ قُلُ لَّمُ تُؤْمِنُوا وَللِّينَ قُولُوا اَسُلَمُنَا وَلَمَّا يَدُخُل الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبُكُمُ ط ﴾ (الحجرات: ١٤)

﴿إِنَّمَا الْمُوَّمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجْهَدُوا بِامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ طُ اُولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿إِنَّكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ طُ اُولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ إِنَّكَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

(الحجرات)

﴿ يَسَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى تِحَارَةٍ تُنْجِيكُمُ مِّنُ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿ تَكُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي اللّٰهِ وَرَسُولُهِ وَلَاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَاهِدُونَ فِي اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَرَسُولُهِ وَاللّٰهِ وَرَسُولُهِ وَاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهِ وَاللّٰهِ وَرَسُولُ اللّٰهِ وَرَسُولُولُ فَاللّٰهِ وَرَسُولُولُ اللّٰهِ وَرَسُولُولُ اللّٰهِ وَرَسُولُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَال

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّـهُمُ بُنِيانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ الصف )

وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ((اَنَا امُرُكُمُ بِخَمُسٍ اللهُ اَمَرَنِيُ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ)) (١)

وَعَنُ اَنَسِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :((الْحِهَادُ مَاضِ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللَّهُ اللَّي اَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ)) (٢)

معزز حاضرین ومحتر مخواتین!''جہاد فی سبیل اللہ'' کے مرکزی عنوان کے تحت تین ذیلی عنوانات زیر گفتگو آئیں گے:

- ا) جہاد فی سبیل اللہ کے شمن میں خودا پنوں کواور غیروں کو کیا مغالطے لاحق ہوگئے ہیں؟
  - ۲) جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے مراحل اور لوازم کیا ہیں؟
    - ۳) اس کی فرضیت اور کزوم کا کیا معاملہ ہے؟

# جہاد فی سبیل اللہ کے شمن میں مغالطے

ہمارے دین میں عام طور پر جوتر تیب ملتی ہے وہ پہلے نفی اور پھرا ثبات ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نفی ہے 'پھرا ثبات ہے:''لا السه الا السلسه محمد رسول الله۔''اسی طرح آیت الکرس کے بعدوالی آیت میں الفاظ آئے ہیں:

﴿ فَمِن يَكُفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُومِن بِاللَّهِ ..... ﴾ (البقرة: ٢٥٦)

'' پھر جوکوئی طاغوت کاا نکار کر کے اللہ پرایمان لایا.....''

اسی حوالے سے میں پہلے مغالطّوں کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ جہاد فی سبیل اللّہ کے ضمن میں کون سے مغالطے ہیں جواوّلاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے 'لیکن پھران پر دشمنانِ اسلام نے اسلام کی رسوائی اور بدنامی کی بنیاد کھڑی کر دی۔ ظاہر بات ہے کہ دشمنوں کا معاملہ تو فارسی کے اس شعر کے مصداق ہے ۔

نیش عقرب نه از پغ کین است! اقتضاۓ طبیعتش این است!

لینی بچھوکا ڈنگ مارناکسی کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے' بلکہ بیاس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔تو دشمنوں کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں۔ لیکن اگر ہم نے خوداس کے لیے بنیا دفرا ہم کر دی ہوتو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا جا ہیے۔

# 🛈 كيا''جهاد''اور'' قال''مترادف ہيں؟

جہاد فی سبیل اللہ کے میں سب سے بڑا مغالط جو بہت عام ہے اور صرف عوام ہی میں نہیں خواص یعنی علاء کو بھی لاحق ہے ئیہ ہے کہ '' جہاد' کے معنی '' جباد' کے ہیں۔ گویا کہ '' جہاد' کو '' قال' 'کے مترادف باہم معنی قرار دے دیا گیا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ اسانیات کا یہ بنیا دی اصول ہے کہ کسی بھی زبان کے دوالفاظ بالکل ایک مفہوم کے حامل نہیں ہوتے۔ اس سے آگے بڑھ کر بات یہ ہے کہ '' جہاد فی سبیل اللہ'' اور'' قال فی سبیل اللہ'' قرآن مجید کی دوستقل اصطلاحیں ہیں' جوقر آن کریم میں متعدد باراستعال ہوئی ہیں۔ مثلاً سورة الصّف چودہ آیات پر مشتل ایک چھوٹی سی سورة ہے اور اس میں یہ دونوں اصطلاحات آئی ہیں۔ اس کی آیت ہم میں '' قال فی سبیل اللہ'' کی اصطلاح بایں طور آئی ہے :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ الصف )

''یقیناً الله تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جواس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کرلڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں ''

#### آ گے آیت نمبراا میں فرمایا:

﴿ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِامُوَالِكُمُ وَٱنْفُسِكُمُ ط

''ایمان لا وَاللّٰہ پراوراس کےرسول (مُنَاللّٰهُ مِنَا ) پراور جہاد کرواللّٰہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اورا نی جانوں سے۔''

چنانچیان دونوں اصطلاحوں کومترادف قرار دے دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ دونوں الفاظ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ استعال ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی بیاس طرح استعال ہوئے ہیں' اس کی مثالیس آ گے آئیں گی' لیکن بیر حقیقت نظرانداز نہیں کی جانی چاہیے کہ بیدونوں قرآن کی مستقل اصطلاحات ہیں۔

یقیناً ان میں بہت بڑا فرق ہوگا ، Simultaneous Contrast ہوگا ، لیکن بیالگ الگ استعال ہوں گے تو ایک ہی مفہوم میں استعال ہوں کے ۔ چنا نچیا گرایک ہی جگہ مسلم اور مؤمن کے الفاظ آرہے ہوں تو ان کے مفہوم میں لاز ماً فرق ہوگا ۔ اسی طرح اگر ایک ہی جگہ جہا داور قبال کے الفاظ آئٹیں 'جیسا کہ سورۃ القض کی مثال دی گئی ہے' تو لاز ماً فرق ہوگا ۔ لیکن اگر دونوں علیحدہ استعال ہور ہے ہوں تو بیا یک دوسرے کی جگہ استعال ہو سختے ہیں' یعنی نبی کی جگہ درسول اور رسول کی جگہ نبی' اسی طرح جہا دکی جگہ قبال اور قبال کی جگہ جہا ذاور مؤمن کی جگہ مسلم اور مسلم کی جگہ مؤمن کے الفاظ استعال ہو سکتے ہیں ۔ بہر حال اس فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

# 🕝 جها د فرض عين يا فرض كفايه؟

جب قال اور جہاد کومتراد ف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ بنالیے گئے تواب بے

کے مصداق اس مفروضے پربنی نتائج بھی غلط نکلے۔اگر جہاد کا مطلب قال ہے تو ظاہر بات ہے کہ قال تو ہر وقت نہیں ہوتا' اور قال کے بارے میں سے بھی طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے' اِللّا یہ کہ کوئی استثنائی صورت ہوجائے' جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام کا اعلان کیا گیا کہ ہر شخص جنگ کے لیے نکلے۔ گویا عام حالات میں قال فرضِ عین نہیں ہے' فرضِ کفایہ ہے۔اگر کسی مہم کے لیے ایک سوآ دمیوں کی ضرورت ہے اور سوآ دمی نکل آئیں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہوگیا۔ جیسے ہمارے ہاں نما نے جنازہ فرض کفایہ ہے کہ پچھلوگوں نے اداکر کی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہوجائے گئ اوراگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادانہ کی تو سب گنہگار ہوں گے۔ یہی معاملہ قال کا ہے۔ جیسے خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ مثلاً اگر شام کے محاف پر جنگ ہور ہی ہے اور وہاں سے مطالبہ آیا کہ دس ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے' تواگر دس ہزار مجاہدین نکل آئیں اور باقی سب آرام سے گھروں میں رہیں تو ان پرکوئی الزام نہیں ہے۔

جہاداور قبال کومترادف سمجھ لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود جہاد کوفرض عین کی بجائے فرض کفا یہ سمجھ لیا گیا۔اس کے نتیج میں جہاد کا تصور ہمارے دینی تصورات سے بحثیت مجموعی خارج ہو گیااوراس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔

# 🕝 کیامسلمان کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟

ایک دوسری چیز جس نے میر بے نز دیک جلتی پرتیل کا کام کیا ہے اور پھراس کی وجہ سے اصل بدنا می مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے 'یہ مغالطہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہا د فی سبیل اللہ ہے۔ اس غلط فہمی کے بدترین نتائج نکلے اور اس نے جہا د فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بری طرح بدنا م کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے وَور ملوکیت میں با دشاہ جو جنگیں کرتے تھے ان کا محرک ان کی ہوں ملک گیری ہوتی تھی تا کہ بڑے سے بڑے محل بناسکیں اور زیادہ سے زیادہ محصولات (Revenues) اکٹھے ہو سکیس لیکن ان جنگوں کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس مقدس اصطلاح کو تو بدنام ہونا ہی تھا۔

اس شمن میں تازہ ترین مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔اس (بیسویں) صدی کے وسط یعنی پیچاس کی دہائی میں الجزائر میں فرانس سے آزادی کی جنگ الزی جارہی تھی۔حصولِ آزادی کے لیے مسلمانوں کی جنگ ایک جائز جنگ ہے مگر آزادی کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔لیکن الجزائر کی اس جنگ آزادی کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے دیا گیا۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کررہا ہوں کہ اُس زمانے میں ممیں جماعت اسلامی منتگری (ساہیوال) کا

امیر تھا تو علامہ بشیر الا براہیمی الجزائری تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک آرمی افسر کرنل عودہ تھے۔ علامہ بشیر الا براہیمی الجزائری معروف دینی شخصیت تھے۔انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ پر بڑی جوشیلی تقریر کی' جوعر بی میں تھی' لیکن اس کامفہوم سننے والوں کو پچھ نہ پچھ بھی آر ہا تھا۔ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کر کے پہیے جمع کیے اور ان کی خدمت میں پیش کیے۔لیکن اس' جہاد فی سبیل اللہ'' کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ جہاد کا میاب ہوا تو وہاں ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آگئ ۔ بجیب بات ہے کہ جو درخت آم کا تھا اس پر برگ وبار کسی اور شے کے آگئے۔ درخقیقت وہ جنگ آزادی تھی' جہاد کریت تھا' جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ چنا نچہ کا میا بی کی صورت میں وہاں کے ایکٹ طبقہ کے اذہان' فکر اور نظریات کے مطابق نظام بن گیا۔

یبی حال ہمارے پڑوی ملک افغانستان میں ہوا۔ افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی وہ بھی بنیا دی طور پر جہادِ حریت 'یعنی آزادی کی جنگ تھی۔ اس میں اصل زوراس وقت آیا جب روی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ اس موقع پرتمام علاء بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے کہ ہمارے فقہی تصورات کی روسے بھی کسی مسلمان ملک پرکسی غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہوجا ئیں تو پھر دفاع فرضِ عین ہوجا تا ہے۔ لہذا اس جذب سے سرشار ہوکر پوری قوم اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوگئی۔ ہم نے اس پر بھی جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل دے دیا اور دنیا بھر میں اس کا ایساڈ نکا بجا کہ جذبہ شہادت سے سرشار نوجوان پوری دنیا سے کھنچ کر چلے آئے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں وہی جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ قائی ناس کی اصل کیفیت اور نوعیت قو جہادِ حریت کی تھی۔ نتیجہ یہ نظا کہ روسی افواج افغانستان سے نکل گئیں اور آپس میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ قوری افواج افغانستان کے دکھ جہاد فی سبیل اللہ کا ہذبہ تھی اس اللہ کا ہو جہاد کیا۔ چونکہ وہ علماء شحیت ہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا کنٹر ول سنجالا وہاں اسلامی شریعت نافذکی 'اس سے امن قائم ہوگیا۔

# جهاد فی سبیل الله کی اہمیت ولز وم

جہاد فی سبیل اللہ ایمانِ حقیقی کا جزولا زم بھی ہےاور نجاتِ اُخروی کا لازمی نقاضا بھی!اس کی اہمیت اور لزوم کے شمن میں قر آن مجید ہے بیسویں آیات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے'لیکن میں یہاں صرف دومقامات کے حوالے دے رہا ہوں۔

# 🕥 جهاد: ايمان حقيقي كاجزولازم

قر آن حکیم کی رُوسے جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا جزولازم ہے 'جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ایمان سے یہاں ایمانِ حقیقی مراد ہے۔اس کے دولوازم ہیں'ایک دل میں یقین اور دوسر عمل میں جہاد۔اس کے لیے سورۃ الحجرات کی آبیت ۱۴ اور ۱۵ ملاحظہ کیجیے۔آبیت ۱۴ کے آغاز میں ایمان اور اسلام کوعلیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے:

﴿ قَالَتِ الْاَعُرَابُ امّنًا طُ قُلُ لَّمُ تُومُنُوا وَلَكِنُ قُولُوا اَسُلَمُنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ طَ ﴾ (الحجرات: ١٤) '' يه بدود وولى كرر ہے ہيں كہ ہم ايمان لے آئے۔(اے نبی !) ان سے كہدد يجيتم ايمان ہر كزنہيں لائے ، بلكہ يوں كهوكہ ہم اسلام لے

آئے (یا ہم نے اطاعت قبول کرلی) جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔''

مذکورہ بالا آیت میں اسلام کا اثبات کرتے ہوئے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے کہ جس کسی نے زبان سے کہد یا ''اشہد ان لا اللہ الاللہ وہ تا کہ ہوگا۔ ایکن فر مایا گیا کہ اس مغالطے میں ندر ہنا کہ اس سے تمہیں ایمان حاصل ہوگیا ہے۔ ''اذا اجتمعا تفرقا'' کی روسے ایک ہی جگہدونوں اصطلاحیں آئی ہیں تو مفہوم جدا ہوگیا۔ چنا نچہ یہاں اسلام اور ہے' ایمان اور ہے۔

جب بیرواضح ہو گیا کہ ایمان اور شے ہے' اسلام اور شے ہے تو فطری طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ پھرایمان کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کے لوازم کیا ہیں؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس اعتبار سے سورۃ الحجرات کی بیدو آیات ایمانِ حقیقی کی تعریف پر قر آن کا ذرو ہ سنام ہیں۔اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے' ایمان اور ہے' اور بیکہ تمہارا اسلام تسلیم کین تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں' فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُتَا ابُوا وَجْهَدُوا بِاَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ طُ اُولَئِكَ هُمُ السَّدِقُونَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

'' (حقیقی )مؤمن تو صرف وہ ہیں جوا بمان لائے اللہ پراوراس کے رسول پر' پھر ہر گزشک میں نہیں پڑے ۔اورانہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیاا بنی جانوں اور مال کے ساتھ' صرف یہی سیج لوگ ہیں ۔''

نوٹ کیجے اس آیت کے آغاز میں بھی اور اختام پر بھی اسلوبِ حصر ہے۔ اسلوبِ حصر کواس مثال سے بچھے کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ''زید عالم ہے۔''اس سے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آگیا کہ زید عالم ہے۔اب اگراس جملے میں''بی''کا اضافہ ہوجائے کہ''زید بی عالم ہے' تواب یہاں گویا باقی کی نفی ہوگئ کہ جس گروہ کا ذکر ہور ہا تھاان میں سے عالم صرف ایک ہے اور وہ زید ہے' باقی سب عالم نہیں ہیں۔ اس کو اسلوبِ حصر کہتے ہیں۔ ''اِنَّمَا''کلمہ خصر ہے اور آخر میں' اُو لَیْاِکَ هُمُ الصَّدِقُونَ ''میں پھر حصر ہے۔ چنا نچہ اس آیت میں ایمانِ حقیقی کی تعریف کود وطرح سے حصر کے اندر لے کر بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایمان کی جامع اور مانع تعریف ہے۔

بیقر آن مجید کا واحد مقام ہے جہاں ایمان کے بعد ﴿ نُمَّ لَمُ یَسُرُتَابُوُ ﴾ کا اضافہ ہے 'جس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان مطلوب ہے جو یقین کی شکل اختیار کر گیا ہو' اور یقین بھی ایسا کہ اس کے ساتھ شکوک وشبہات کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایمانِ حقیقی کی پہلی شرطِ لازم توبیہ ہوئی۔ دوسری بید کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور یہی لوگ (اینے دعوائے ایمان میں ) سیچ ہیں۔

اس بات کواب ذراوضاحت سے بیجھئے۔ دیکھئے!اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ یہ بات میں اس حوالے سے عرض کررہا ہوں کہ ہمار بے بعض مفسرین نے 'خاص طور پر وہ جو کسی دعوتی جدو جہد کو لے کر کھڑ ہے ہوئے 'کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکانِ اسلام میں داخل کر لیس ۔ یہاس کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا' لیکن میرے نز دیک یہ کوشش غلط ہے۔ارکانِ اسلام معین ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر طی انہا سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی اکرم مَا اَلٰیاْ نے ارشا دفر مایا:

((بُنِى الْإِسُلَامُ عَلى خَـمُسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ' وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيُتَآءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوُمِ (رُبُنِى الْإِسُلَامُ عَلى خَـمُسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ' وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيُتَآءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوُمِ رَمُضَانَ)) (٣)

''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: (۱)اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سواکوئی النہیں اور یہ کہ محمد تَالَیْتِیَّا اس کے بندے اور رسول ہیں (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکو ق دینا (۴) حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔''

ان یا خچ ارکان میں سے ہم نہ کسی کوئم کر سکتے ہیں 'ندان میں مزیداضا فہ کر سکتے ہیں ۔

میں بیعرض کر چکا ہوں کہ اسلام عام ہے اورا یمان خاص ہے۔ چنا نچید' ایمان' میں یہ پانچوں ارکانِ اسلام تو شامل رہیں گئے بیاس کا جزولا زم ہیں' البتہ اس میں دوکا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک بیرکہ ''شَهَا اَحَةِ اَنْ لَاَّ اللهُ''کے ساتھ یفین قبلی کا اضافہ اور دوسر ہے مل میں جہاد کا اضافہ۔ اس کے بعدا یک مثال بیہ ہے کہ روشنی کی کرن جب منشور (Prism) میں سے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ رنگ ظاہر ہوجاتے ہیں۔لیکن ان سات کے ساتھ دو رنگ اور بھی ہوتے ہیں (Infra Red) اور Ultra violet) جونظر نہیں آتے۔اسی طرح یہ پانچ ارکان تو رہیں گے۔''اسلام'' گویا پہلی منزل ہے جس کے یہ پانچوں ستون ہیں جوہمیں نظر آتے ہیں۔اس کے اوپر بالاتر منزل''ایمان'' کی ہے' جہاں دوستون مزید جمع ہوجا کیں گئ قلب میں یقین اللہ ۔ اور عمل میں جہاد ۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمانِ حقیق کے سات ارکان ہیں: یقینِ قلبی شہادتِ اسانی' نماز' روزہ' جج' زکو قاور جہاد فی سبیل اللہ ایمانِ حقیق کے جہاد فی سبیل اللہ ایمانِ حقیق کا جزولازم ہے۔

### 🕝 أخروى نجات كالازمى تقاضا

جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اوراس کے لزوم کے شمن میں قرآن حکیم کا دوسرامقام سورۃ الصّف کی دوآیات ہیں' جن سے بالکل واضح ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیرنجات نہیں ہے نہ عذابِ الٰہی سے چھڑکاراممکن ہے۔ فرمایا:

﴿ يَـــاَيتُهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيُكُمُ مِّنُ عَذَابٍ اَلِيُم ۚ فَيُ تُوعِيكُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَالَمُونَ اللهِ عَنْدُمُ وَنُعُلُمُونَ اللهِ عَنْدُمُ وَالْفُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

''اے ایمان کے دعوے دارو! کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں عذابِ الیم سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ الله پراوراس کے رسول پر (جیسے کہ ایمان لانے کاحق ہے) اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے ۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگرتم واقعتاً صحیح علم رکھتے ہو۔''

آیت کے آغاز میں ﴿ آیا یُنُ اَمَنُوا ﴾ کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ ایمان تو پہلے بھی موجود تھا، کیکن اس کے بعد جویہ فر مایا گیا کہ' ایمان لا وَ اللہ اوراس کے رسول پر' تو معلوم ہوا کہ پہلے سے موجود ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا اور یہاں حقیقی ایمان کی بات کی جارہی ہے۔ ساتھ ہی ہی بھی فر مایا کہ' جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے ۔''معلوم ہوا کہ ازروئے قرآن جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں کیونکہ اس آیت میں جہاد کے بغیر نجات کی فنی ہورہی ہے۔

# جها داور قال كافرق

البتة ایک بات سمجھ لیجے کہ بیرمعاملہ قبال کانہیں ہے' بلکہ بیہ جہاد کی بحث ہور ہی ہے۔'' قبال'' کے شمن میں سورۃ النساء کی آیت ۹۵ بہت اہم ہے۔ فرمایا:

﴿ لَا يَسُتَوِى الْفَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ عَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُحْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَحةً طُوحُكُلا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى طُوفَضَّلَ اللهُ الْمُحْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ اَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ اللهِ اللهِ بِالْمُولِينَ عَلَى اللهُ الله

جدوجہد کے دوران' سوائے غزوہ تبوک کے موقع کے قال سب مسلمانوں کے لیے لازم نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قال ہروقت نہیں ہوتا' اور جب ہوتو عام حالات میں وہ فرضِ کفایہ ہوتا ہے' سوائے اس کے کہ نفیر عام ہو۔ چنا نچے قال فرضِ عین نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قال کے لیے نہیں نکلا تب بھی اس کے بارے میں یہ نہیں فر مایا گیا کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں مردود ہوگیا' بلکہ فر مایا: ﴿وَ کُلًا وَّعَدَ اللّٰهُ اللّٰہُ سُنی طُ ﴾'' (ان دونوں میں ہے) ہرایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فر مایا گیا۔ کہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی' لہٰذا اس موقع پر بیا نداز اختیار فر مایا گیا:

﴿ يَلَ اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى الْاَرْضِ طُ اَرَضِيتُمُ بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاحِرَةِ عَمَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ اللَّا عَلَيْلُ الْأَبُوا أَيْعَدِّبُكُمُ عَذَابًا اَلِيُمًا ..... (التوبة: ٣٩)

''اے اہل ایمان! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جبتم سے کہا گیا کہ نکلواللہ کی راہ میں (جنگ وقبال کے لیے) تو تم زمین سے چٹ کررہ گئے۔
کیاتم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوتر جیجے دے بیٹھے ہو؟ (اورا گرتم نے دنیا کی زندگی لیند کر لی ہے) تو جان لو کہ دنیوی زندگی کا
میسب سروسا مان آخرت میں بہت تھوڑا ثابت ہوگا۔اورا گرتم (قبال کے لیے) نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں در دنا ک عذاب دے
گا۔''

یہ دومقامات میں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چنانچے معلوم ہوا کہ جب قبال فرضِ مین بن جائے 'یعنی نفیر عام ہوتو اس کی صورت اور ہوگی' ورنہ عام حالات میں قبال فی سبیل الله فرضِ کفاریہ ہے' فرضِ عین نہیں ہے اور اس کے لیے تشویق وترغیب سے کام لیا جائے گا۔البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا کوئی تصور ممکن نہیں۔

# ''جهاد'' کی لغوی بحث

اب آینے ذرالغوی طور پر جائزہ لیس کہ پیلفظ کہاں سے بنا ہے اور اس نے درجہ بدرجہ ایک اصطلاح کی شکل کیسے اختیار کی ہے۔ خاہر بات ہے ہمارے دین کی اصطلاحات عربی زبان ہی سے اختیار گی ٹی بین اور پہلے سے مشعمل الفاظ میں پچھاضا فی معانی داخل کر کے انہیں اصطلاحات کی شکل دی گئی ہے۔ '' جبد' کے لفظ سے ہوشخص واقف ہے کہ اس کا مادہ'' ج ' " جبد کے معانی کی چیز کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ لیعنی جبد کے معانی کی چیز کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ لیعنی جبد کے معانی کی چیز کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ لیعنی جبد کے معانی کی چیز کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ لیعنی جبد کے معانی کی دور کو بیاں اب دو طرفہ کل ہوجائے گا، تعنی جبد کے معالیہ میں آئے گا ( جہاد برمجاہدہ ) تو یہاں اب دو طرفہ کس ہوجائے گا، تعنی جبد کے معالیہ میں جبد کے معالیہ عیں جبد کے معالیہ علی معند اور کوشش ۔ انگریز میں میں استعمال کرتے ہیں' جبکہ وکئی معالیہ عیں ہوئی تعنی آپ بھی کوشش کر ہے۔ گویا کوشش سے مجابہ کوئی معالیہ عیں ہوئی تعنی آپ بھی کوشش کر ہے ہیں۔ لیکن ایک طرفہ کس کے معالیہ ہور ہا ہے۔ کوشش کا کوشش سے متابلہ ہور ہا ہے۔ کوشش کا کوشش سے تقابل ہوتو یہ جہاد ہے۔ بالکل اس طرفہ کس کی کہ وکئی معالمہ ہے۔ قبل بالکل کی طرفہ کمل ہے۔ ایک شخص جار ہا تھا کس جن اس کو گوئی کرنے کے در پے ہیں' یا ایک فوج دوسری فوج کے متا بلہ میں ہو کہ جداد وقتی کی ایکن قبل یا میں جبی یہ یہ اور ان کے تھے میں کوئی دشواری نہیں۔ ۔

# "جهاد "بطورا صطلاح

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی اصطلاح کس مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔ قرآن کیم میں جہاد کا لفظ سب سے پہلے کی سورتوں میں آیا ہے'کین وہاں' جہاد فی سبیل اللہ' کے بین' جہاد فی سبیل اللہ' کے بین ۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں فرمایا: ﴿وَجَاهِ لُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ ''جہاد کی سبیل اللہ' کے بین ۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ملاحظہ فرما کیں' ارشاد ہوا: ﴿وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى ہُمَا اللّٰهُ کَے بِیما کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔' اس طرح سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ملاحظہ فرما کیں' ارشاد ہوا: ﴿وَاللّٰهِ مِنْ جَمَادُ وَاللّٰهُ لِيَدَّ اللّٰهُ لِيَدَّ اللّٰهُ لِيَدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَا لَنَهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَا لَنَهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَا لَنَهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَ اللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَّ اللّٰهُ لِيدَا لَنَهُ لِيدَ اللّٰهُ لَا لَهُ لِيدَا لَنَهُ لِي لَا مُلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ لِيلًا اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ

اس ہے آگے بڑھ کر پھر مدنی سورتوں میں اس کے ساتھ لفظ' دسبیل'' کا اضافہ ہو گیا اور جہاد فی سبیل اللہ(اللہ کی راہ میں جہاد) ایک اصطلاح بن گئی۔اسی طرح'' قبال فی سبیل اللہ'' بھی ایک اصطلاح بن گئی۔

انسان جوجدو جہداور محنت کرتا ہے اس میں وہ دو چیزیں کھپاتا ہے کینی مال اور جان ۔لہذا جہاد کے ساتھ 'بِاَمُو اَلْکُمُ وَ اَنْفُسِکُمُ' 'کے الفاظآتے ہیں ۔ یعنی آپ کے پاس جو بھی وسائل و ذرائع ہیں' جو بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس کو اس مقصد کے لیے خرچ کیجیے' اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت' سمجھ' شعورا ور ذہانت دی ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگائے۔

جہاد فی سیس اللہ'نِ اللہ آن' کی اصطلاح میں القرآن' کی اصطلاح میں القرآن' کی اصطلاح سورۃ الفرقان میں وارد ہوئی ہے'جس کا آغازی ﴿ تَبْرَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس ضمن میں حدیث میں تین اصطلاحات مزید آئی ہیں: (۱) جہاد بالقلب: کسی شے سے شدید قلبی نفرت 'یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے۔ (۲) جہاد بالقلب: کسی شے سے شدید قلبی نفرت 'یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے۔ (۳) جہاد باللیان: کسی برائی کے خلاف زبان کھولنا۔ بیاس کا اگلا درجہ ہے۔ (۳) جہاد بالید: ہاتھ سے یعنی طافت اور قوت سے برائی کے خلاف کوشش کرنا۔ بیا گویاسب سے اونچا درجہ ہے۔ بید درجات صحیح مسلم کی دواحادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابوسعید خدر کا سے مروی ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنا ﷺ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا:

((مَنُ رَاى مِنْكُمُ مُنْكَرًا فَلَيْغَيِّرُهُ بِيدِهِ ' فَاِنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ ' فَاِنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ ' فَاِنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ الْإِيْمَانِ)) (٣)

''تم میں سے جوکوئی کسی برائی کودیکھے تواسے چاہیے کہا پنے ہاتھ (کی قوت) سے اس کو بدل ڈالے' پھراگراس کی استطاعت نہر کھتا ہوتوا پنی زبان سے (اس کے خلاف آواز اٹھائے)' لیکن اگروہ اس کی استطاعت بھی نہر کھتا ہوتوا پنے دل سے (اس برائی سے نفرت رکھے)'اور یہا بیان کا کمزور ترین درجہ ہے۔'' اس مضمون کولفظ جہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹِٹا نے فر مایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کواس کی اُمت کی طرف مبعوث نہیں کیا مگریہ کہ اس کے کچھ نہ کچھ صحابی اور حواری ہوتے تھے جواس کی سنت کومضبوطی سے پکڑتے تھے اوراس کے حکم کے مطابق چلتے تھے'لیکن بعد میں ایسے نا خلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔

((فَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُوَّمِنٌ ' وَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُوَّمِنٌ ' وَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُوَّمِنٌ ' وَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُوَّمِنٌ ' وَلَيْسَ وَرَآءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرُدَلِ)) (٥)

''پس جوکوئی ایسے لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ (طاقت) سے جہاد کرے گاوہ مؤمن ہوگا'اور جوان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کرے گاوہ مؤمن ہوگا'اور جوان کے خلاف اپنے دل سے جہاد کرے گا (ان کے کرتو توں سے شدید نفرت رکھے گا)وہ مؤمن ہوگا'اوراس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔''

واضح رہے کہ عام طور پر قبال کے لیے''جہاد بالسیف'' کالفظ استعال ہوتا ہے۔اس طرح''ب'' کے اضاف کے ساتھ یہ پانچے اصطلاحیں ہمارے سامنے آ گئیں:

جهاد بالقرآن جهاد بالقلب جهاد باللسان جهاد باليد جهاد بالسيف

# جہاد کی منزلیں

''جہاد فی سبیل ....،''کی تین منزلیں ہیں:

### 🕥 جهاد في سبيل الحياة

جہاد فی سبیل .....کی پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیاۃ ہے۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے جہاد۔اسے علامہ اقبال نے''جہادِ زندگانی'' سے تعبیر کیا ہے ۔ یقین محکم ' عمل پہم ' محبت فاتح عالم جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مُر دوں کی ششیریں!

نظریۃ ارتقاء کے حوالے سے ایک اصطلاح Struggle for Existance اسی مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زندہ رہنے اور اسپنے وجود کو برقر ارر کھنے کے لیے ہر کسی کو جدو جہد کرنی پڑتی ہے اور اس میں اپنے ابنائے نوع سے مسابقت (Competition) کا معاملہ دریتی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرا گر کہیں ملازمت کی ایک جگہ نکلتی ہے تو اس کے لیے بینکڑ وں درخواسیں آتی ہیں اور ہر درخواست کنندہ اپنا سازور لگا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرا گر کہیں ملازمت کی ایک جگہ نکلتی ہے تو اس کے لیے بینکڑ وں درخواسیں آتی ہیں اور ہر درخواست کنندہ اپنا سازور لگا رہا ہوتا ہے سفارش کروائی جاتی ہوا گی دوڑ کی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ معاش کی ایک شکل پیدا ہو جائے۔ ''جہاد فی سبیل الحیا ہ'' گویا کہ ہر ذی حیات (Living Organism) کا لازمہ ہے۔ ہر شے جو زندہ ہے اس کو اپنی زندگی برقر ارر کھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی تصور میں ''بقائے اصلے'' (Survival of the fittest) کا تصور شامل کیا جاتا ہے۔

زندگی کا یہی جہادا گربندہ مؤمن کرتا ہے توبیاس کے لیے عبادت کے درجے میں ہوگا'بشر طیکہ وہ احکامِ الّہی کی پابندی کرتا ہو۔اگروہ اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنی معاش کمار ہا ہے تو اس کے لیے "اُلْہِ "کی بشارت ہے۔ چنا نچہ ایک بندہ مؤمن طلل اور حرام کی حدود کوقائم رکھتے ہوئے طلل پراکتفا کرتے ہوئے اور حرام سے تطعی طور پر بچتے ہوئے" جہاد فی شہیل الحیاۃ" کررہا ہے توبیاس کے لیے عبادت کے درجے میں ہے۔ تاہم اس کے لیے ایک اور خاص قتم کے جہاد کی ضرورت ہوگی جو بعد میں بیان کیا جائے گا۔

# 🕝 جهاد في سبيل الحقوق

''جباد فی سیل الحیاۃ'' سے بلند تر منزل' جباد فی سیل الحقوق' کی ہے۔ اپنے حقوق کی جدوجہد میں سب سے برا اجہاد فی سیل الحریت''
ہے۔ آزادی ہرانسان کا خیادی حق ہے اور آزادی کے حصول کے لیے جہاد مسلمان اور غیر سلم سب کرتے رہے ہیں۔ تیسری دنیا نے نوآ بادیاتی نظام
سے آزادی حاصل کی تو محنت' جدوجہداور جہاد کے نتیجے میں۔ عجیب بات ہیہ کہ سب لوگوں نے آزادی کے داہ میں جان دینے والوں کے لیے

''شہید'' کالفظ استعمال کیا ہے۔ ہندوجھی شہید کا نقط ہی استعمال کرتے ہیں۔ جن جہاد میں آزادی کے دیش کا نقط استعمال کیا جا تا ہے۔

''شہید'' کالفظ استعمال کیا ہے۔ ہندوجھی شہید کا نقط ہی استعمال کرتے ہیں۔ جن جہاد فی سیل الحریت کو میں جن لوگوں نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے جا نیس دیں ان کے لیے بھی شہداء ہیں۔ بنگلہ دیش کا نقط استعمال کیا جا تا ہے۔

جباد فی سیل الحریت کو میں نے جہاد فی سیل الحقوق سے خاص کیا ہے۔ اس لیے کہ شیر کے مُد میں سے نوالا نکالا آسان کا منہیں ہوتا۔ جن طبقات نے لوگوں کے حقوق خصب کیے ہو عیں ان کے چگل سے نکلنا آسان کا منہیں۔ سرما بددارانہ اور جاگہ درارانہ نظام کی گرفت سے نکلنا آسان کا منہیں۔ سرما بددارانہ اور جاگہ دراری قوم کو غلام بنالیا ہے تو اس سے آزادی حاصل کرنا آسان کا منہیں البذائی کے لیے جہاد ہو سکتا ہے بلکہ قبال کی ضورت ہیں آسکتی ہے۔ ہو گرکتا ہو کرکتا ہو گرکتا ہے تو یہاں تک فی میں اپنی جان ویتا ہے کر منظم ہو تھا کہ نہیں ہو جہاد فی سیل اللہ میں جان ہو تا ہو تو کہ کہ میری جان گیا ہو تا کیا میں میں ہو جہاد فی سیل اللہ میں جان ہو تا کہ فر مایا: (امس فیلی جان کے سامند دو میں ہو تھا گو تھی ہو تھی کہ مؤ میں نے تو کہ کرتا ہو تا کہ فر مایا: (امس فیلی کرمیا کہ میں کہ جان کیا تھا ہو کہ کہ میری جان بخش کر داور جو بچھ میرے پاس ہو وہ شید ہے۔ '' لیعن کی مو من پراگر ڈاکو دَن نے تعلم کیا ہو تا کہ دار مقال کی صفاظت میں دور جو تجھ میرے پاس ہو وہ کے کہ میری جان کھی کو در جات کو در وہ اس کی حوال اللہ گیا تھا تھا تھا کہ کہ میری جان بھی کر دور جو تھے میں دور جو تھے میں دور ہو ہے میں کہ میں کی مو من پراگر دور کو کو کو اور دور وہ کے کہ میری جان بھی کر دور جو تھے میں دور ہو تھا ہو کہ کیا ہو دور سے دور اور دور وہ کے کہ میں کیا کہ دور شہیل کی موادر جو بیات کو کھور کیا ہو کہ کو کو کو کو کور کو کور کور کور کور کیا تا کہ کور کور کیا تا کی مواد کر کیا تا ک

# 🕝 نظرىياورنظام كى شطح پر جهاد

اگرآپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہوں'اس کی حقانیت آپ کے دل میں جاگزیں ہوگئی ہواوراب آپ چاہتے ہوں کہ اس نظریئے کا پر چار ہواس نظریہ پر بینی نظام قائم ہواوراس کے منافی نظام کوختم کیا جائے اوراس پورے نظام کی دھجیاں بھیر دی جا کییں (علامہ اقبال کے الفاظ میں '' برہم زن'اورشاہ و کی اللہ کے الفاظ میں فَکُ کُلِّ نِظَامِ ) تو یہ جہاد کی بلند ترین منزل ہے۔ اس کا تعلق انسان کے خیالات' نظریات' عقا کداورسوچ و فکر سے ہے۔ ظاہر بات ہے پھراس نظریئے پر ببنی جہاد ہوگا۔ اپنے پیندیدہ نظریئے کو پھیلان' عام کرنا اوراس نظریئے پر ببنی نظام قائم کرنے کے لیے جہاد نظریاتی جہاد ہوگا۔ فرض کیجے اگر کسی کے ذہن میں اشتر اکیت کا فلسفہ بیٹھ گیا ہے اور وہ اس کو چچھ سمجھتا ہے' تاریخ کی یہی تعبیر اسے درست معلوم ہوتی ہے تواب اگراس نے اس نظریئے کو پھیلایا اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تویہ' جہاد فی سبیل الاشتر اکیہ' ہے۔ عوام کے جمہوری حقوق کے لیے آ وازا ٹھانا' جاگیرداری نظام سے آزادی حاصل کر کے جمہوریت کے قیام کی جدوجہد کرنا'' جہاد فی سبیل اللہ یموکرا تیہ' ہے۔

اسی طرح ایک جہاد' فی سبیل الشرک' ہے یعنی شرک کے حق میں جہاد کرنا۔اس معنی میں بیلفظ (جہاد) قرآن مجید میں دوجگه آیا ہے کہ مشرک والدین اگرتم سے جہاد کریں کہتم اللہ کے ساتھ شرک کروتوان کی اطاعت مت کرنا۔سورۃ العنکبوت میں الفاظ آئے ہیں: ﴿وَإِنْ جَاهَلاكَ لِتُسْرِكَ بِيُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا﴾
مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا﴾

اورسورة لقمان میں فرمایا: ﴿ وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَى اَنْ تُشُرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلُمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ مشرک والدین کے نوجوان بیٹے جب ایمان لے آئے تو ان پرمشرک والدین کا بھر پور دباؤیہ تھا کہ واپس آ جاؤاوراس دین کوچھوڑ دو۔ان کا دباؤاورکوشش در حقیقت جہاد فی سبیل الشرک فی سبیل الکفر اور فی سبیل الله جو اللّٰذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الله بِحَوالَّذِینَ اَمُنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الله بِحَوالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الله بِحَوالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الله بِحَوالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الله بِحَوالله بِعَالَ الله بِعَلَى وَمُعِيمُ الله بِعَلَى الله والله بِعَلَى الله والله بِعَلَى الله والله والله بِعَلَى الله والله والله

# جهاد فی سبیل الله کی منازل

# جہاد فی سبیل اللہ کی تین منزلیں ہیں: کیلی منزل کے تین جہاد

<u>ہے جدو جہد کررہا ہے تواگروہ یہ جدو جہد کی بندہ مؤمن جہاد فی سبیل الحیا</u> ق<sup>ا</sup> بعنی زندہ رہنے کے لیے جدو جہد کررہا ہے تواگروہ یہ جدو جہد حلال وحرام کی؟؟ کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے کی الکل اجتناب کرتے ہوئے اور صرف حلال پراکتفا کرتے ہوئے کررہا ہے تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں ہے۔ اپنے آپ کواحکام شریعت کا پابند بنانے کے لیے بھی جہاد کی ضرورت ہے اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل ہے۔ خود مسلمان ہونے کے لیے خود اللہ کی اطاعت پر کاربندر ہنے کے لیے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے اپنے وجود پر اللہ کا تھم قائم کرنے کے لیے خود این منزل ہے۔ خود خود این ذات برخلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے جہاد کی سبیل اللہ کی اوّ لین منزل ہے۔

واضح رہے کہ اوّلین ہو نے کے ناطے بیاہم ترین بھی ہے۔ اس لیے کہ اس پہلی منزل پر دوسری منزل تعمیر ہوگی جو بلندتر ہوگی اس کے اوپر تیسری منزل اس سے بھی بلندتر ہوگی ۔ لیکن اہم ترین پہلی منزل ہے کیونکہ پہلی منزل وجود میں آئے گی تواس پر دوسری منزل بے گی اور دوسری منزل موجود ہو گی تو تیسری بنے گی ۔ اوپر کی دومنزلوں کی پختگی اور مضبوطی کا دارو مدار بالکلیہ پہلی منزل پر ہے۔ اس حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ کی اوّلین منزل بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ شریعت کے اوامر ونواہی کا پابند ہونے کے لیے جہاد کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنفس امارہ کے خلاف جہاد ضروری ہے۔

ایمان کا نورقلب میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا: ﴿مَشَلُ نُورِهِ حَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصُبَاحٌ طَ ﴿ (النور: ٣٥)'' اُس كِنور كَى مثال الى ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو۔'' حضرت عبداللہ بن عباس وہ کے نزدیک یہاں' فِی قَلْبِ الْمُوَّمِنِ '' کے الفاظ محذوف ہیں۔ یعنی''مُشَلُ نُورِهِ فِی قَلْبِ الْمُوَّمِنِ '' کے الفاظ محذوف ہیں۔ یعنی''مُشَلُ نُورِهِ فِی قَلْبِ الْمُوَّمِنِ '' کے الفاظ محذوف ہیں۔ یعنی ''مُشَلُ نُورِهِ فِی قَلْبِ اللّٰہ وَ مِن کے دل میں جونو را میمان آتا ہے وہ دوا جزاءنو رفطرت اور نورو کی پر شمل ہوتا ہے۔ چنانچ اس کے بارے میں فرمایا: ﴿ نُورِهِ فَنُولِهِ اللّٰهِ اللّٰہ وَاللّٰہ اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہِ وَاللّٰوالِيَا وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَا

ابان میں حیوانی تقاضے (Animal Instincts) بھی موجود ہیں جو بہت زوردار ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ زندہ رہنے کا تقاضا بہت شدید ہے؛ زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے پینے کو بھی چاہیے اسے رزق اور تسکین چاہیے۔ پھر صرف بینہیں کہ وہ ضرورت کی حد تک ہو' بلکہ اس میں پھر لذات بھی ہوں' اللہ نے taste Buds پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنی سال کی بقاء کے لیے اس کے اندرا یک جنسی جذبہ موجود ہے۔ فرائڈ کے نزدیک تو بیان اللہ نے اندرسب سے تو کی جذبہ ہے اور انسانی محرکا ہے میں میں بیجذبہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انسان کے خاکی وجود میں جوحیوانی داعیات موجود ہیں وہ تو اپنی تسکین چاہیں حلال وحرام سے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ پیٹ بھرا ہونا چاہیے' زبان کو چاہ رہ چاہیے' جنسی جذبہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے۔ بیتما موجود ہیں۔ سور ہونی انہیں جائز ونا جائز اور طال وحرام سے کوئی بحث نہیں۔ بیگویا کہ انسان پر دباؤڈ التے ہیں اور اسے مجبور کرتے ہیں۔ سور ہونی یوسف کی آبیت کے بین انہیں جائز ونا جائز اور طال وحرام سے کوئی بحث نہیں۔ بیگویا کہ انسان پر دباؤڈ التے ہیں اور اسے مجبور کرتے ہیں۔ سور ہیوسف کی آبیت کا میں اس کی تعبیریوں کی گئی ہے: ﴿ إِنَّ السَّفُ اَ اللَّهُ اَسُوءِ ﴾ ''نفس تو بدی پر اکسا تا ہی ہے۔' بینی عمر کہ انسان کو برائی کی طرف کھنچتا ہے۔ گویا۔

''ایماں مجھے روکے ہے تو کھنچے ہے مجھے کفر ''ایماں مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے!''

کے مصداق انسان کواس کی روح نیکی کی طرف تھنچ رہی ہے اور دوسری طرف اس کانفس اسے برائی کی طرف تھنچ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے اندرونی میدانِ جنگ میں کشاکش خیروشر برپاہے جس کے دوفریق ہیں جوایک دوسرے کے خلاف زور آز مائی کررہے ہیں۔نفس انسانی کے لیے مولا ناروم نے اس شعر میں بہترین تعبیر کی ہے۔

> نفس ما هم کم تر از فرعون نیست! لیک او را عون این را عون نیست!

لین برمیرانس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔اس لیے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ ﴿الْسِیْسَ لِی مُلُكُ مِصُرَ وَهٰذِهِ الْانُهٰرُ تَحُرِیُ مِنُ تَحْتِی ﴾

(النز حرف: ۱۰ ۱) ''کیامصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور بیسارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟''مئیں جس کا پانی چاہوں جاری رکھوں اور جس کا چاہوں بند کر دوں' بیمیر سے اختیار میں ہے۔ اس طرح بیفنس کہتا ہے کہ بیو جود میرا ہے' اس پر میراحکم چلے گا' جھے اس سے غرض نہیں کون خدا ہے' کیا اس کا حکم ہے۔ اسی طرح بیفنس کہتا ہے جھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ کیا جائز ہے' میری خواہشات' میرے جذبات اور میری شہوات کی تسکین ہونی چاہیے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ فرعون کے پاس لا وکشکر بھی تھا' مدد (فوج) تھی' لہذا اس نے نواہشات' میرے جذبات اور میری شہوات کی تسکین ہونی چاہیے۔ فرق صرف بیہ ہے کہ فرعون کے پاس لا وکشکر بھی تھا' مدد (فوج) تھی' لہذا اس نے نواہشات نمیرے بھی کہددیا ﴿ آنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلَی ﴾ کہ میں ہی تمہارا بڑا رہ ہوں ۔ لیکن میرے نفس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے' اس کے کوئی اعوان وانصار نہیں بین لہذا ہدزیان سے بھی کہددیا ﴿ آنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلَی ﴾ کہ میں کرتا۔

اب يهال ايك حديث شريف ملاحظه يجيج جس مين نفس كے خلاف جهاد كو'' افضل الجهاد'' قرار ديا گيا ہے۔حضرت ابوذ رغفار كي ظاهؤ سے روايت ہے كہ مرسول الله مَا كَاللهُ عَالَيْ اللهِ مَعَالَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَا اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعْلَى المُعْلَى اللهُ مُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى المُعْلَى المُعْلَ

یہاں دوالفاظ''اور''اعلیٰ'' کا فرق نوٹ کر لیجے۔''اعلیٰ'' یعنی بلندترین تیسری منزل ہے' لیکن افضل پہلی منزل ہے' اس اعتبار سے کہ یہ مضبوط اور مشحکم ہوگی تو اس پراگلی منزل کی تغییر کا سوال پیدا ہوگا۔اگریہی کمزور ہے اور اوپر آپ نے مزید بوجھ ڈال دیا تو پوری عمارت ہی بیٹھ جائے ((إِنَّ اَعُجَبَ الْخَلُقِ إِلَىَّ إِيُمَانًا لَقُومٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعُدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فيها كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا))

''میرےنز دیکے مخلوق میں خوبصورت ترین (اور دل کو لبھانے والا )ایمان تو ان لوگوں کا ہوگا جومیرے بعد آئیں گے ( ان کومیری صحبت سے حصہ نہیں ملے گا )'انہیں (اللہ کی ) کتاب کے اوراق ملیں گے تو وہ ان میں موجود حقائق پرایمان لائیں گے۔''

چنانچہاعجب ایمان تو بعدوالوں کا ہے جبکہ افضل ایمان صحابہ کرام <sub>ٹھائی</sub> کا ہے۔اس طرح اعلیٰ جہاد 'جہاد کی آخری منزل قبال فی سبیل اللہ ہے' کیکن افضل جہاد 'جہاد مع النفس ہے۔

ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں: ((اِنَّ الشَّیُطان یَـجُرِیُ مِنَ الْاِنُسَانِ مَجُرَی الدَّمِ)) (۹) (متفق علیه) یعنی 'شیطان تو انسان کے وجود میں اس طرح سرایت کرجاتا ہے جیسے کہ خون گروش کرتا ہے۔' اب اس کی دوتو جیہات ممکن ہیں۔ایک تو یہ کہ بیشیاطین چونکہ جِتّات ہیں اوران کا مادہ تخلیق نار ہے اور نارایک لطیف شے ہے 'لہذا اس کی لطافت کی وجہ سے وہ واقعتاً انسان میں سرایت ہی کرجاتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ وہ مارے نفس کو شتعل کر دیتے ہوں' اور چونکہ نفس ہمارے پورے انسانی وجود کو کنٹرول کر رہا ہے' تو اس طرح گویا وہ بالواسطہ ہمارے پورے وجود میں سرایت کرجاتے ہوں۔ واللہ اعلم

ب بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد: اگر کوئی معاشرہ بگڑ گیا ہے اور اس کے رجحانات غلط ہو گئے ہیں تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو غلط رُخ کی طرف لے جانا چا ہتا ہے۔ ہر شخص کو ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہوگا کہ کوئی ہجوم ایک رُخ پر جارہا ہوتو اُس رُخ پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے 'لیکن اس کے خلاف چلنے کے لیے بڑی مشقت و محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بڑا زور لگا کر آپ دوچا رقدم آگے بڑھا کیں لیکن اس ہجوم کا ایک ریلا آئے اور وہ آپ کو دھیل کر پھر دس قدم پیچھے لے جائے۔ لہذا اگر معاشرے کا رُخ بے حیائی کی طرف ہے' معاشرہ اللہ کی طرف ہے معاشرہ اللہ کی طرف ہے معاشرہ اللہ کی طرف جانے کہ لیکن اس ہجوم کا ایک ریلا ہے اور سب لوگ اس حال میں خوش وخرم' مسر وراور گن ہیں اور وہ اس رخ پر بڑھتے چلے جارہے ہیں' تو ان میں سے کسی ایک شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور 'لِنِی وَ جُھِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا" کا اعلان کرنا آسان کا منہیں ہے۔

ایسے خص کواس معاشرے کے خلاف شدید جدو جہد کرنی پڑے گی'اور ہوسکتا ہے کہا سے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے خلاف ہی جہاد کرنا پڑے ۔سورۃ التغابن میں فرمایا:

﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّا مِنُ اَزُوَاجِكُمُ وَاَوْلَادِكُمُ عَدُوًّا لَّـكُمُ فَاحُذَرُوهُمُ

''اےاہل ایمان! تمہاری اپنی بیو بوں اورتمہاری اولا دمیں تمہارے دسمن موجود ہیں'لہٰذاان ہے چ کررہو۔''

اور پھریکہ مال اور اولا دکوفتنہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سارا معاملہ گھر سے شروع ہوجائے گا۔ پھررشتہ داری اور برادری کا معاملہ ہے۔ آپ نے اس معاشر ہے میں رہنا ہے اور اس کے اپنے غیر اسلامی رسوم ورواج ہیں۔ تو اب برادری اور قبیلے سے کیسے کٹ جا کیں؟ اس کا دباؤ ہے۔ اب آپ کے سامنے دوہی راستے ہیں۔ آسان راست تو یہ ہے کہ ع''زمانہ باتو نہ ساز دقوباز مانہ بساز!'' یعنی اگر زمانہ تہمار ہے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہوجا و اور اس رنگ میں ڈھل جاؤ۔ اس طرح کھینچا تانی (friction) ختم ہوجائے گی۔ اختلاف اور مزاحمت تو اسی وقت ہوتی ہوتی ہے کہ لوگ اُدھر جارہے ہوں اور تم اور ھر آرہے ہو کین اگر تم نے بھی وہی رخ اختیار کر لیا تو سیدھا اور آسان راستہ ہے۔ لیکن جس چیز کو جہا دکہا جائے گا وہ یہ ہے کہ بعث 'زمانہ باتو نہ ساز دتو بازمانہ ستیز!'' یعنی اگر زمانہ تہمارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کروُ اس کے خلاف لڑو جہا دکرو۔

یتھی جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل' جس کے تین مراتب یا مدارج (sub stages) میں نے آپ کو ہتائے ہیں۔

## 🕝 باطل نظریات کے خلاف جہاد

جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل باطل عقائد ونظریات کے خلاف جہاد ہے۔انسان ایک متمدن حیوان ہے اور ایک معاشر ہے ہیں رہتا ہے۔
جب ایک شخص کو اللہ و آخرت پر پختہ یقین حاصل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کوشریعت کے احکام پر کاربند کر لیا تو یہاں سے بات بالکل فطری طور پر
باہر نکلے گی۔اس لیے کہ اگر آپ نے اندر کے جہاد کا مرحلہ طے کر لیا ہے تو یہ مکن نہیں کہ آپ کی شخصیت سے یہ جہاد خارج میں نہ نکلے۔اگر یہ باہر نہیں
نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کہیں فساد ہے۔اگر آپ کو آگ نظر آربی ہے لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو تیش محسوں نہیں ہورہی تو یقیناً وہ
آگر نہیں 'صرف آگ کی شکل ہے۔ جیسے آج کل ایسے الیکٹرک ہیٹر زہوتے ہیں کہ ان میں د کہتے ہوئے انگار نظر آتے ہیں لیکن وہ انگار نے نہیں کہ وہ تا نگار نظر آتے ہیں لیکن وہ انگار نے اس کے لیے
ہوئے از گار سے آربی ہوتی ہے۔اس کے لیے
موت 'حرارت تو کہیں اور سے آربی ہوتی ہے۔اس کے رانسانی شخصیت کے اندر سے اثر ات کا اپنے ماحول میں سرایت کرنا بینی ہے۔اس کے لیے
مارے یاس چارشوا ہد ہیں:

(۱) یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے۔ آگ کی بھٹی میں سے حرارت کا برآ مد ہونا ایک طبعی امر ہے۔ لہذا اگر آپ کے اندرا بمانی حرارت کی بھٹی د مکب گئی ہے تواس حرارتِ ایمانی کے اثرات آپ کی شخصیت سے لاز ماً با ہڑکلیں گے۔

(۲) پیانسان کی مروّت اورشرافت کا تقاضا ہے جیسے کہ رسول اللّٰمثَالْيُؤَمِّ نے فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِاَحِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ)) (١٠)

''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پیند نہ کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہے۔''

لہٰذااللّٰہ تعالیٰ نے ایمان کی جونعت عظمیٰ تمہیں عطافر مائی ہےاسے اپنے بھائی بند'اعز ہ وا قارب' اپنی قوم' قبیلہ' برادری اور پھر پوری نوعِ انسانی میں بانٹو اوراسے لوگوں کے ساتھ share کرو' کیونکہ بیآپ کی شرافت اور مروّت کا تقاضا ہے۔

(۳) یہ آپ کی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ جس شے کو آپ نے حق سمجھا ہے اگر اس کے خلاف باطل کا غلبہ ہے تو آپ اس کے خلاف جہا دکریں اور اس کے خلاف بہال کے خلاف جہاد کریں اور اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں۔ دعوت و تبلیغ نظریا تی سطح پر جہاد کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں وہ لرزا دینے والی حدیث ملاحظہ کر لیجیے کہ حضور تَگَاتُنَا بِنَا مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنْ مَانا :

((اَوُحَى اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ اِلَى جِبُرَاثِيُلَ عَلَيُهِ السَّلَامُ اَنِ اقُلِبُ مَدِيُنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا وَالَ فَقَالَ: اِنَّ فِيُهَا عَبُدَكَ فُلانًا لَمُ يَعُصِكَ طَرُفَةَ عَيُنِ قَالَ فَقَالَ: اِقُلِبُهَا عَلَيُهِ وَعَلَيُهِمُ وَلَيَّ لَمُ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً قَطُّى) (١١)

''اللہ تعالیٰ نے جرائیل اللہ اللہ کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں شہروں کو اُن کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو۔ اس پر جبرائیل اللہ اِنے عرض کیا کہ اللہ! اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے بھی پلک جھیلنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی۔ (جبرئیل اللہ کے ان الفاظ سے اُس خص کے تقویل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے' اور یہ بھی نوٹ تیجے کہ اس کے تقویل کی گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے' بلکہ جبرائیل ہیں' اوروہ اُس بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں جہاں ابوجہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔) اس پر اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ الٹو اس بیتی کو پہلے اُس پراور پھر دوسروں پر' اس لیے کہ اس کا چبرہ میری غیرت وحمیت میں بھی متغیز نہیں ہوا۔''

آپغور سیجے کہ اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دی تو اس پر آپ کا روغمل کیا ہوگا؟ اگر آپ کے جسم میں جان ہے تو کیا آپ اسے یونہی جانے دیں گے؟ ہرگر نہیں! فرض سیجے آپ کمزور ہیں تو بھی کم سے کم آپ کے پورے جسم کا خون آپ کے چبرے پرسمٹ آئے گا اور آپ کا چبرہ غصے سے تمتما اللہ گا۔ کہ برگر نہیں! فرض سیجے آپ کمزور ہیں تو بھی کم سے کم آپ کے پورے جسم کا خون آپ کے چبرے پرسمٹ آئے گا اور آپ کا چبرہ غصے سے تمتما اللہ گا۔ لیکن اگر اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں'ان کی دھجیاں بھر رہی ہوں' باطل کا ڈ نکان کے رہا ہو' طاغوت کا بول بالا ہواور بندہ مؤمن فقط'' اللہ اللہ اللہ کا ہوا ہوتو اس سے بڑھ کرا ورکوئی مجرم نہیں۔ یہی تو ابلیس جا ہتا ہے کہ ع

مت رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے! پختہ تر کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے!

اس عابد وزاہد شخص پراللہ تعالی کاغضب خاص طور پراس لیے نازل ہوا کہ دوسر بےلوگ تو غافل سے انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا'ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا'ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوا تھا۔ یہ عبادت گزار' طاعت گزار' عابد وزاہد شخص اوراس نے اللہ کے معاملے میں اس قدر بے سی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی اللہ کی غیرت میں متغیر نہیں ہوا! آپ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر غیرت ہوئی جا ہے۔ ہوئی جا ہے۔

دونوں الفاظ میں بڑا پیارارشتہ ہے۔ تبلیغ میں آپ کسی کے پاس اپنی بات پہنچانے کے لیے جانتے ہیں اور دعوت میں آپ اُسے کھنچ کراپنی بات کی دونوں الفاظ میں بڑا پیارارشتہ ہے۔ تبلیغ میں آپ کسی کے پاس اپنی بات پہنچانے کے لیے جانتے ہیں اور دعوت میں آپ اُسے کھنچ کراپنی بات کی طرف لاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ہی حقیقت کے دورخ ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے ''امر بالمعروف و نہی عن الممکر'' اور''وعظ و نصیحت'' جیسی اصطلاحات بھی مستعمل ہیں ۔ اور اس ضمن میں جامع ترین اصطلاح ''شہادت علی الناس' ہے' یعنی دعوت کاحق اس حد تک اداکر دینا کہ قیامت کے دن کھڑ ہے موکر یہ گواہی دے سکو کہ اے اللہ! ہم نے تیرا پیغا مین پنچا دیا تھا۔ یہ اصلاً انبیاء ورسل کی ذمہ داری تھی' جوختم نبوت کے نتیج میں اس اُمت مسلمہ کے سپر دکر دی گئی ہے۔ سور ۃ الج کے آخری رکوع میں فرمایا:

﴿ اَللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلَّئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط ﴾ (الحج: ٧٥)

''الله چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اینے پیغا مبراورانسانوں میں سے بھی۔''

رسول'اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے۔ان کے پاس اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے آتا تھا جو وہ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ جب لوگ اس پیغام کوفراموش کر دیتے تواس کی یا د دہانی کے لیے ایک اور رسول آ جاتا۔ فرشتہ اور رسول دونوں ہی اللہ کے فرستادہ اور پیغا مبر ہوتے تھے'ایک رسولِ ملک ہوتا اور ایک رسولِ بلک جبرائیل ملیا ہیں اور رسولِ بشر میں اللہ علیہ جبرائیل ملیا ہیں اور رسولِ بشر میں اور سولِ بشر کے میں اور سولِ بشر کے بین اور میں گائی ہیں اور میں میں اور وہ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ازروئے ہے کہ وہ اسے پوری نوع انسانی کو پہنچا ہے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ علی گائی آخری رسول ہیں اور وہ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ازروئے انسانی کو پہنچا ہے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ علی گائی آخری رسول ہیں اور وہ تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ازروئے انسانی قوتر آئی :

﴿ وَمَا اَرُسَلُنْكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ١٠٠٠٠ ﴿ (سبا: ٢٨)

''اور (اے نبی!) ہم نے آپ کونہیں بھیجا مگر پوری نوعِ انسانی کے لیے بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر۔''

بيآيت تو بعد ميں نازل ہوئی ھی، حضور طَالِّیَا نِ نے توبیہ باستا ہے بالکل ابتدائی خطرے میں ارشاد فرمادی تھی۔ جبآ پؓ نے بنو ہاشم کودعوت دے کرجمع کیا اور کھانا کھلایا تو اس موقع پرآ پ طَالِیَا اِنْ نے جوخطبہ ارشاد فرمایا اس میں بیالفاظ موجود ہیں :

((وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ ' اِنِّي لَرَسُولُ اللّٰهِ اِلَيُكُمُ خَاصَّةً وَاِلَى النَّاسِ كَافَّةً)) (نهج البلاغة)

''اس الله کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے' میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالحضوص اور پوری نوعِ انسانی کی طرف بالعموم ۔''

اب ظاہر بات ہے کہ دعوت و تبلیغ کا بیرت کون ادا کرے گا؟ اُمت کے خلاف شہادت تورسول اللّٰه مَثَلِظَیْمُ اُدیں گے کہ اے اللّٰہ! تیرا جو پیغام آیا تھا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے ججۃ الوداع میں آپؓ نے ایک لا کھ سے زائد مجمع سے بیرگواہی لے لی: ((اَلَا هَـلُ بَلَّغُتُ)) ''لوگو! میں نے (اللّٰہ کا پیغام) پیغام) پہنچا دیا ناہیں؟''جواب میں صحابہ کرامؓ نے فرمایا:

"إِناَّ نَشُهَدُ اَنَّكَ قَدُ بَلَّغُتَ وَادَّيْتَ وَنَصَحُتَ"

(ہاں! ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کاحق ادا کردیا ہے'امانت کاحق ادا کردیا ہے اور خیرخواہی کاحق ادا کردیا ہے۔)

یہ گواہی تین دفعہ دہرائی گئی۔اس کے بعد آنخضور مَنَّا لَیُّنِمِّ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا: ((اَللَّهُ مَّ اشْهَدُ!) اَللَّهُمَّ اشْهَدُ!)) اے اللّٰہ تو بھی گواہ رہ!اے اللّٰہ تو بھی گواہ رہ! اے اللّٰہ تو بھی گواہ رہ! کے فرمایا: ((فَلْیُلِنِّے الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)) (۲۲)

یعیٰ''اب بیان کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔''اس میں وہ تمام انسان شامل ہو گئے جواُس وقت موجود تھے اور جوموجود نہیں تھے اور جوقیامت تک دنیا میں آئیں گے۔ یہی وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے جس کے لیےاس اُمت کی تشکیل ہوئی ہے۔ چنانچے سورۃ الج کی مذکورہ بالا آیت آپ نے ملاحظہ کی جس میں فرمایا گیا:

﴿ ٱللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ طَـ ﴾

''الله پیند کرلیتااینے فرشتوں میں ہے بھی پیغا مبراورا نسانوں میں ہے بھی۔''

اورآ خری آیت میں فرمایا:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ صَلَّهُ مَوْ احْتَبْتُكُمُ ..... ﴾ (الحج: ٧٨)

''اور جہاد کروالڈ کی خاطر جیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے۔اس نے تہمیں (اپنے کام کے لیے بحثیت اُمت) چن لیا ہے۔'' پہلے رسالت کی دوکڑیاں تھیں' رسولِ ملک اور رسولِ بشر' اور اب رسالت کی تیسر کی کڑی بیاُمت ہے' جس کے ذمے پوری نوع انسانی تک شہادت علی الناس کا فریضہا داکر ناہے۔ چنانچے اس آیت کے آخر میں بیالفاظ وار دہوئے:

﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيُكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾

'' تا كەرسول تم پر گوا ہ ہوا درتم لوگوں پر گوا ہ ہو''۔

سورة البقرة ميں اس مضمون کو کھول کربيان فر مايا گيا كه اس اُمت كى تا نسيس كى غرض وغايت ہى بيہ ہے:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلُنْ كُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ط ﴾ (البقرة: ١٤٣)

''اوراسی طرح ہم نےتم کوایک امت وسط بنایا ہے تا کہتم دنیا کےلوگوں پر گواہ ہوجا وُاوررسول تم پر گواہ ہوجائے۔''

ظاہر بات ہے یہ کا م محنت ومشقت چا ہتا ہے' اس کے لیے جان' مال اور وفت صرف کر ناپڑتا ہے۔ دعوت کو انسانوں تک پہنچادینا آسان کا منہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اس دوسری منزل کے مزید تین درجات ہیں' جوسور ۃ النحل میں بیان ہوئے ہیں ۔فر مایا:

﴿ أَدُعُ اللَّى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِيُ هِيَ اَحُسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعُلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعُلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعُلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعُلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلُهِ وَهُو اَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلُ

''(اے نبی !)اپنے ربّ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ' اور لوگوں سے مباحثہ تیجیے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ آپ کاربّ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہِ راست پر ہے۔''

اس آیت میں سوسائی کے اندر موجود تین طبقات کی نشاندہی کی گئی ہے' اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے ان طبقات کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یع' دلوگ آسان کام ہمچھ رکھا ہے۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ بہت ضروری ہے۔ یع' دلوگ آسان کام ہمچھ رکھا ہے۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ بہت آسان کام ہے کہ تقریر کی' قصے کہانیاں بیان کیے اور کہد یا: 'وما علینا الا بلاغ''۔ گویا کہ ہم نے بلاغ کی ذمہ داری اداکردی ہے۔ قرآن حکیم دعوت و تبلیغ کے تین درجے بیان کرتا ہے:

آزروئ قرآن بلاغ وتبلیغ کے تقاضوں میں سرفہرست "دعوت بالحکمة" ہے 'یعنی حکمت اوردانائی کے ساتھ دعوت ۔ اس حکمت ودانائی کو عام لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر حکمت عملی سمجھا ہے' یعنی آ دمی کو دیکھو' اس کی نفسیات وغیرہ مد نظر رکھو۔ اس بات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے' اس کی نفی نہیں' لیکن یہاں "بالحکمة" ان معنوں میں نہیں آیا' بلکه "المحوعظة الحسنة" کے مقابلے میں آر ہا ہے' یعنی دلیل' بر ہان argument کے ساتھ دعوت دی جائے ۔ قرآن اپنے مخالفین سے دلیل مانگتا ہے: ﴿ قُلُ هَا اُسُو اللّٰ مِن اللّٰ ال

اس حوالے سے نوٹ کر لیجے کہ انسانی معاشر سے میں ایک طبقہ ایبا ہوتا ہے جسے معاشر سے کے د ماغ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان کے جسم میں موجود د ماغ (جو بمشکل نصف سیر کا ہوگا) دومن وزنی جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور پوراجسم اس کی ہدایات پڑمل کرتا ہے۔ ہاتھ کسی شے کو پکڑیں یا نہ پکڑی اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ سامنے کسری ہے یا سانپ اسے پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا اس کی معلومات یہاں سے دی جاتی ہیں۔ ہاتھ کسری کو یکڑیں اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ سامنے کسری ہا تھا گسین اسے فوراً روک لیا گیا کہ بیتو سانپ ہے۔ بیسب کنٹرول د ماغ سے ہور ہا ہے۔ پاؤں ہمیں لے کر کدھر جائیں کدھر نہ جائیں اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ بھی بالکل اسی طرح ایک زندہ وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک طبقہ اس کا ایک طبقہ اس کا ایک طبقہ اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے۔ وہ طے کرتے ہیں کہ معاشرے میں کس چیز کا فروغ ہونا ہے اور کس چیز کوروک دیا جانا ہے 'کدھر بڑھنا ہے اور کدھر سے پیچھے ہے جانا ہے۔ جبکہ پوری قوم کا معاملہ ہاتھ اور یاؤں کی طرح ہوتا ہے۔

آپ کو معلوم ہے ہرا نقلا بی ممل میں سب سے پہلے انقلا بی نظر یہ کو معاشرے کا ذبین طبقہ قبول کرتا ہے' اور پھروہ اس بات کو پنچا تا ہے۔

اس طبقہ کے لیے' طاہر بات ہے' وعظ ونصیحت مو ترنہیں۔ کیونکہ ان کے د ماغوں کے اندر مختلف نظریات' اقد ار اور خیالات نے ڈیر یے جمار کھے ہوتے ہیں۔ کہیں ڈارون ازم ہے تو کہیں مار کسزم' کہیں Logical Positivism ہے اور کہیں ڈارون ازم ہے تو کہیں مار کسزم' کہیں اور وہ تو ڈرلائل و برا بین کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ان کا د ماغ ایک ججاب ہے جس کے باعث آپ ان کے دل بہتارازم ہیں' ان کا تو ڈر آپ کو کرنا پڑے گا' اور وہ تو ڈرلائل و برا بین کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ان کا د ماغ ایک ججاب ہے جس کے باعث آپ ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے د ماغ میں ان نظریات نے ایک رکا وٹ (Barrier) کی شکل اختیار کررکھی ہے۔ چنا نچے پہلے اس رکا وٹ کو تو ڈرلائل یہ ان نظریات سے اندر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان سے اس سے سے کہن ہیں۔ اور یہ اس تو دلائل سے بات کرنا ہوگا 'اس لیے کہ وہ وہ وہ ہوں اور وہ ان پرائی محقول تقید کرسکیں جو مدلل اور منطقی ہو۔ وہاں فتو کی سے کا منہیں چلے گا' وہاں تو دلائل سے بات کرنا ہوگا 'اس لیے کہتر آن وحدیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں۔ جب تک بیکا منہیں ہو تا آپ اس العاد التا التا التا التا التا التا التا ہو تا آپ اس کے کے اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں۔ جب تک بیکا منہیں ہو تا آپ اس العاد التا کی اس کے لیے اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں۔ جب تک بیکا منہیں ہو تا آپ اس العاد کو تا کو تا کن نہیں کر سکتے۔

سوفیصدتو کوئی بھی قوم تبدیل نہیں ہوتی الیکن قوم کی واضح اکثریت کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے اس ذبین طبقہ کے اندراییا مضبوط نیو کلیکس پیدا ہونا ضروری ہے جوعلی وجہ البھیرت اللہ آخرت اور نبوت ورسالت پر یقین رکھتا ہو جے اسلام پر پورا شرح صدرحاصل ہواوروہ اپنی دعوت کے ذریعے ان کے نظریات کی نفی کرے۔ جیسے امام غزائی نے 'تھافت الفلاسفه 'اکھی یاامام ابن تیمیہ نے مقام تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ اور یہ زندگی بھر کی منطق سے اپنا لو ہا منوایا۔ لیکن اس کے لیے پہلے غزالی بننا پڑے گا اور پہلے امام ابن تیمیہ کے مقام تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ اور یہ زندگی بھر کی جدوجہد ہے۔ دنیا میں بڑے شاندار کیر بیئر ہیں اچھی تخوا ہیں مل رہی ہیں' مراعات حاصل ہیں' ان سب کوچھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیہ کرکے فکر انسانی کی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا اور موجودہ فکر کا صغر کی کبر کی جوڑ نا ہوگا کہ اس میں کہاں ٹیڑھ یا خرابی آئی ہے۔ فاہر بات ہے باطل محض تو کوئی نظریہ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو حق کا کوئی باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ ساتا۔ وہ تو حق کا کوئی

جز ولیا ہے اور اس پر باطل کے ردّ ہے چڑھا تا ہے' اس کے بل پروہ اپناوجود برقر اررکھتا ہے۔ آپ کو یہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ اس میں حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے'صیح کتنا ہے اورغلط کتنا ہے۔ اللہ تالیٰ نے نبی اکرم مُثَالِّيْنِیَّا سے فرمایا:

﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا اِلِّي اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾

''(اے نبیً!) کہدد یجیے کہلوگو! میہ میراراستہ ہے' میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں' میں خودبھی پوری روشنی میں اپناراستہ دیکھر ہا ہوں اور میرےساتھی بھی''۔

میں اندھیرے میں ٹا مکٹو ئیاں نہیں مارر ہا ہوں۔

علی وجہ البصیرت ایمان حاصل کرنا کوئی آسان کا منہیں۔ پھراس بصیرت کی روشنی میں ان تمام علوم وا فکار کا تجزیہ کرنا آسان کا م تونہیں۔ اس میں اپنے آپ کو بالکایہ لگا دینا پڑے گا۔ بیتو پوری زندگی کاعمل ہے۔ و نیاوی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جب مارکس اپنی کتاب' داس کیپٹل' ککھر ہا تھا تو اسے فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی کوئی کوئی تخلیق (Creative) کا م ہوا ہے تو وہ فاقوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بینیں کہ بڑے بڑے تحقیق اداروں کی طرف سے تنوا ہیں مل رہی ہوں'اس طرح کوئی تخلیق کا منہیں ہوا کرتا' ہاں تحقیق کا م ہوجاتے ہیں کہ کوئی پرانا مخطوطہ لے کراس کی ایڈیٹنگ کر دی اوراس کی احد میں احد دی اوراس کی احد دنیا میں جہاں بھی تخلیق کا م ہوئے ہیں وہ فقر و فاقد کے ساتھ ہوئے ہیں۔

© دعوت بالحکمۃ کے بعددوسراورجہ بالموعظۃ الحسنۃ کا ہے جس کے خاطب عوام الناس ہوتے ہیں جن کے ذہن خالی سلیٹ کی مانند ہیں آپ جو چاہیں اس پر لکھ دیں۔ان لوگوں کے دل و د ماغ میں کوئی خناس نہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈارون کس بلا کا نام ہے اور فرائڈ کس چڑیا کا نام ہے۔ان کے لیے تو ''از دل خیز دہر دِل ریز د' والا معاملہ ہے کہ جو بات آپ کہیں گے اور وہ بات آپ کے د ماغ سے نہیں بلکہ آپ کے دل سے نکلی ہو جا ہے وہ مرصع زبان میں نہ بھی ہو ٹوٹی بھوٹی زبان میں ہو'لیکن خلوص کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی ہوتو وہ دل میں سیر ھی اتر جائے گی۔

اس کے لیے دوسرا نقاضا پھریہ ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کا خود بھی نمونہ ہوں:

﴿ وَمَنُ ٱحُسَنُ قُولًا مِّمَّنُ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ١٠٠٠ (حم السجدة)

''اوراُس شخض کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں خود بھی فرما نبر داروں میں ہے ہوں۔''

آپاس پراپی شخصیت کی دھونس جمانے کی کوشش نہ سیجے؛ بلکہ کہیں کہ میں بھی ایک ادنی مسلمان ہوں۔ یہ دعوت' بالموعظة الحسنة ''عوام الناس کے لیے ہے اور یہ انتہائی مؤثر ہے' اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر چہ جب تک ایک معاشرے کے اُس intelligentsia یا ذبین اقلیت اندہ ہے۔ اگر چہ جب تک ایک معاشرے کے اس Brain Trust یا ذبین آگئے۔ دعوت کا محاشرے میں بحثیت مجموعی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دعوت کے نتیجے میں اگر لاکھوں عوام کے اندر تبدیلی آجائے' ان کی زندگی کے شب وروز بدل جا نمین' ان میں نماز روز کے کا اہتمام ہوجائے اور وہ اپنی وضع قطع کے نتیجے میں اگر لاکھوں عوام کے اندر تبدیلی آ جائے' ان کی زندگی کے شب وروز بدل جا نمین' ان میں نماز روز کے کا اہتمام ہوجائے اور وہ اپنی وضع قطع کمی سے گھی تھے کر لین' لیکن اگر اُوپر کے Brain Trust میں ایک مضبوط نیو گئیئس موجود نہیں ہے اور اس نے آپ کو منوا کر معاشرے پراپنی چھاپنہیں ڈال دی اور دوسر بے لوگوں پر اتمام جے نہیں کردیا تب تک معاشرہ بحثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کر رہا تب تک معاشرہ بحثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کر رہا تھی۔ ہے دال کن صورت کا تیسرا درجہ'' محدال حسنہ' کا ہے: ﴿ وَ جَادِلُهُ مُ بِ اللَّتِیُ هِیَ اَحْسَنُ ﴾ ''اور ان سے جھگڑ اکر وبڑے عمدہ طریقے ہے' ۔ یہ جدال کن صورت کا تیسرا درجہ'' جدال حسنہ' کا ہے: ﴿ وَ جَادِلُهُ مُ بِ اللَّتِیُ هِیَ اَحْسَنُ ﴾ ''اور ان سے جھگڑ اکر وبڑے عمدہ طریقے ہے' ۔ یہ جدال کن صورت کا تیسرا درجہ'' جدال حسنہ' کا ہے: ﴿ وَ جَادِلُهُ مُ بِ اللَّتِیُ هِیَ اَحْسَنُ ﴾ ''اور ان سے جھگڑ اکر وبڑے عمدہ طریقے ہے' ۔ یہ جدال کن

﴿ وعوت کا تیسرا درجه'' جدال حسنه'' کاہے: ﴿ وَ جَادِلُهُ مُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴾ ''اوران سے جھگڑا کرو بڑے عمدہ طریقے سے''۔ بیجدال کن لوگوں کے خلاف ہوگا؟ ظاہر ہے ع'' ریختہ کے تم ہی استادنہیں ہوغالب!'' کے مصداق اس معاشرہ میں صرف آپ ہی وعوت و تبلیغ میں سرگرم نہیں ہیں'

یہاں عیسائی مشزیز بھی کام کررہی ہیں' قادیانی مبلغین اور بہائی بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں' ان کے ساتھ آپ کومجادلہ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے اس کام کو بطور پیشہ اپنایا ہے اور انہیں اس کی شخواہ ملتی ہے۔ وہ اس کام کے لیے پوری طرح تیاری کرتے ہیں اور تربیت لیتے ہیں۔ چنا نچہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان سے جدال یعنی بحث ومباحثہ کرنا پڑے گا تا کہ ان کوچپ کرایا جاسکے' ورنہ عوام الناس پر ان کا اثر ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے ہاں خاص طور پر مناظرہ کافن بنا ہے۔ مناظرہ میں یہ پیش نظر نہیں ہوتا کہ اپنے مخاطب مدمقا بل کو قائل کیا جائے' بلکہ اسے خاموش کرانا پیش نظر ہوتا ہے اور اس کے لیے بعض حضرات نے آپیت قرآنی سے دلیل اختیار کی ہے:

﴿ وَلَا تُحَادِلُوا اَهُلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحُسَنُ فَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ ..... ﴾ (العنكبوت: ٤)

''اورا ہل کتاب سے بحث نہ کر ومگر عمدہ طریقے سے' سوائے ان لوگوں کے جواُن میں سے ظالم ہوں۔''

تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ مجادلہ کے ذراسخت انداز لیعنی مناظرہ کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اس مناظرہ کے فن نے جنم لیا ۔ گزشتہ صدی میں ہمارے ہاں نوآ بادیاتی حکمرانی کا جودَ ورتھاوہ مسلمانوں کے لیے بہت شکست خوردہ اورمرعوبیت کا دورتھا۔اس کے دوران ہندوستان بھر میں مشنریز کا سیلا ب آ گیا۔اُس وقت ایک انگریزیا دری فنڈر آیا جو کلکتے سے شروع ہوکر د ہلی تک پہنچ گیا اوراس نے تمام بڑے بڑے شہروں میں مسلمان علماء کو مناظروں کے اندرشکست دی جس سے ہندوستان بھر میں تھلبلی چے گئی۔ دہلی آ کراس نے جامع مسجد کی سٹر ھیوں پر کھڑے ہوکراعلان کیا کہ میں کلکتے سے چل کریہاں تک پہنچ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم دین میرا مقابلہ نہیں کرسکا' میں بہت سے علاء کوشکست دے کرآیا ہوں' اوراب میں پورے ہندوستان کےعلاءکوچیلنج کرر ہاہوں کہا گرکسی میں ہمت ہےتو میرے مقابلے میں آئے ۔ذراسو چئے کہا گراُس وقت اس کےمقابلے میں کوئی نہ آتا تو عوام پر کیااثر ہوتا۔ایک طرف سیاسی محکومی اوراس کی مرعوبیت تھی' دوسری طرف ہمارے علاءاس یا دری کے مقابلے میں خاموش تھے'ان کے یاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ رہے عوام توان کے یاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ وہ قر آن سے واقف تھے نہ حدیث سے اور نہ انہیں عربی زبان کی کوئی شدید تھی۔ان کا تکیپتو علاء برتھا'اگران میں سے کوئی بھی خمٹھونک کراُس کا مقابلہ نہ کرتا تو پھریہاں عیسائیت کا ایک سیلا ب آ جاتا۔ چنانچہاللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوا کہ مولا نارحت اللّه کیرانو کُ میدان میں آئے اورانہوں نے اس سے مناظرہ کر کے اسے شکست دی' جس کے بعدوہ ہندوستان جیموڑ کر بھاگ گیا۔لگتا ہے غیرت مند آ دمی تھا جو یہاں نہیں رکا' اس نے ترکی میں جااڈالگایا۔ رحمت اللّٰہ کیرانویؒ صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور حجاز کا علاقہ اس وقت خلافت عثانیہ کے زیزنگیں تھا۔انہیں وہاں خلافت عثانیہ کا پیغام موصول ہوا کہ آپ ترکی تشریف لائیے 'یہاں پراسی یا دری نے' جسے آپ نے ہندوستان میں شکست فاش دی تھی' ہمارےعلماء کا ناطقہ بند کررکھا ہے۔ جب اسے علم ہوا کہ رحمت اللّٰہ کیرا نوی آ رہے ہیں تو وہ وہاں ہے بھی بھا گ گیا۔عیسا ئیوں کے اعتراضات کے جوابات میںمولا نانے''اظہارالحق'' کے نام ہے کتاب ککھی تھی' پھرجس کا خودتر جمہ بھی کیااوراس پرحواشی بھی لکھے۔اس کتاب پر مفتی تقی عثانی صاحب نے بھی کچھ نوٹس ککھے ہیں۔ بہر حال مجادلہ ومناظرہ بھی دعوت کے شمن میں ایک اہم ضرورت ہے' لیکن عام طوریر'' دعوت'' کا تقاضا پیہے کہ آپ اپنے مخاطب کوا چھے اورخوبصورت انداز میں قائل کرنے کی کوشش کریں۔

'' دعوت''یا'' باطل عقائد ونظریات کے خلاف جہاد'' کے یہ جو تینوں مراحل میں نے بیان کیے ہیں' ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔
اس کے لیے پہلے آپ خودعلم حاصل کریں گے' اسے آگے پہنچائیں گے۔اسلام پر آپ کو جب شرح صدر حاصل ہوگا تب ہی آپ اسلام کی دعوت دیں گے۔ جب آپ کو علی وجہ البعیرت ایمان حاصل ہوگا تب ہی آپ کسی کو اس طرف بلائیں گے۔ جب آپ کو علی وجہ البعیرت ایمان حاصل ہوگا تب ہی آپ کسی کو اس طرف بلائیں گے۔ جب آپ کو علی وجہ البعیرت ایمان حاصل ہوگا تب ہی آپ نظر رہی چاہیے کہ رسول الله مُناظِیْنِ نے فرمایا:

((مَنُ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطُلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِي بِهِ الْإِسْلامَ فَبَيْنَةُ وَيَيْنَ النَّبِيِّنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ)

یعن جس شخص کواس حالت میں موت آگئی کہ وہ ابھی علم کے حصول میں لگا ہوا تھا' کیکن اس کی نیت بیتھی کہ اس کے ذریعے اسلام کوزندہ کرے گا' تواس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درج کا فرق رہ جائے گا'' ۔غور سیجھے کہ ابھی اس کی عملی جدو جہد شروع نہیں ہوئی' لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اسلام کوزندہ کرنا ہے' اسلام کوغالب کرنا ہے' اس کے غلبے کی جدو جہد میں اپنے آپ کولگانا ہے اور اس کے لیے جھے علم در کار ہے' جب تک میں علم کے ہتھیا رہے سے نہ ہوجاؤں تو دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا' توایش شخص کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے!

### قرآن بحثیت آلهٔ جهاد

جہاد فی سبیل اللہ کی ان دومنزلوں (جہاد مع النفس اور دعوت) پر جہاد کے لیے ہتھیا رصر ف ایک ہے' اور وہ قر آن ہے۔نفس کے خلاف جہاد کے لیے ہتھیا رصر ف ایک ہے' اور وہ قر آن ہے۔نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی آپ کو جو تلوار در کار ہے وہ قر آن ہے۔اگر آپ کے وجود میں شیطان سرایت کر سکتا ہے تو قر آن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ زہر کا اثر اگر جسم میں بھیل گیا ہوتو آپ کو وہ تریاق چا ہے جو گا۔ زہر کا اثر اگر جسم میں کی ایک جگہ ہوتو اس کا مقامی طور پر علاج کفایت کرے گا' لیکن زہر اگر پورے جسم میں بھیل گیا ہوتو آپ کو وہ تریاق چا ہے جو پورے جسم کے اندر بھیل سکے اور وہ صرف قر آن ہے۔ چنانچے علامہ اقبال نے اسے بڑی خوبصور تی سے بیان کیا ہے۔

| است   | شكل    | •     | کارے | بليس  | 1  | كشتن  |
|-------|--------|-------|------|-------|----|-------|
| است!  |        | أعماق | اندر | هم    | او | زانكه |
| کنی!  | ىلمانش | ^     | باشد | Ú     | Ĩ  | خوشتر |
| كني!! |        | قرآنش |      | شمشير |    | كشتة  |

اس شعر میں دوحدیثوں کے مفہوم کوجمع کرلیا گیا ہے۔ایک تو حضور مُلَاثَیْنِ انے فر مایا کہ ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فر مایا: ہاں ہے' لیکن میں نے اسے مسلمان کرلیا ہے۔آپ کے فر مان کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ میں اس کی ایذاء سے امن وسلامتی میں ہوں اور وہ مجھے گزندنہیں پہنچا سکتا۔

دوسری حدیث سیہ کے کمشیطان توانسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ان دونوں حدیثوں کے مفاہیم کوعلامہ اقبال نے اپنے ان دو اشعار میں سمودیا ہے۔ چنا نچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس کو ہلاک کر دینا مشکل کام ہے وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔اب ظاہر بات ہے کہ پورادورانِ خون تو دل ہی کی وجہ سے ہے لہذاوہ خون کے ساتھا نسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔لہذا بہتر میہ کہ اسے مسلمان بناؤ! اور میہ سلمان ایسے بنے گا کہ قرآن کی شمشیر سے اس کا قلع قمع کرو!

بیقر آن انسان کے قلبی' باطنی اورروحانی امراض یعنی حسد' تکبر' بغض' عنا دُحبِ مال'حبِ جاہ کے لیے شفاہے۔اس کے بارے میں سور ہونس میں فر مایا گیا:

﴿ يَلَا يَسُهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ تُكُمُ مَّوُعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ لا وَهُدًى وَّرَحُمَةٌ لِلْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللّٰهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفُرُحُوا اللّٰهِ وَبِيرَ حُمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفُرُحُوا اللّٰهِ وَبِيرَ حُمَتِهِ فَاللّٰهِ وَبِرَحُمَتِهِ اللّٰهِ وَبِرَحُمَتِهِ

''لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جواسے قبول کرلیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔اب نبگ! کہو کہ بیاللہ کا فضل اور اس کی مہر بانی ہے کہ بیہ چیز اس نے بھیجی۔ پس بیوہ چیز ہے جس پر لوگول كوخوشى منانى چاہيے - بيان سب چيزول سے بہتر ہے جنہيں لوگ سميٹ رہے ہيں ۔''

چنانچیہ شیطان کے خلاف جہاد کے لیے بھی ہتھیار قر آن ہے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کے لئے بھی ہتھیار قر آن ہی ہے۔اس میں کچھ شک نہیں کہ حکمت کامنبع اور سرچشمہ بھی قر آن ہی ہے۔قر آن کے اندرغواصی تیجیئے غور وخوض تیجیئے اس میں غوطہ زنی تیجیے۔ع

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلمان!

مولا ناروم نے کہا تھا کہ:

چند خوانی کمت یونانیان کمت ایمانیان را بم بخوان!

لین تم کب تک یونا نیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گئے کہی حکمت قرآنی اور حکمت ایمانی بھی تو پڑھو! قرآن کہتا ہے: ﴿ ذَلِكَ مِسَّا اَوُ حَي اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكُمَةِ طَا ﴾ (بنی اسراء یل: ۳۹) ''اور حضور مُنالِیْقِ الْحِکُمَةِ طُا ﴾ (بنی اسراء یل: ۳۹) ''اور حضور مُنالِیْقِ اَکُ

تعليم وتربيت كى بلندترين منزل يهى حكمت ہے: ﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وَيُزَكِّيهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ کے بنیا دی طریق کاریا انقلابِ نبوی کے اساسی منہاج کے عناصر چہارگانہ قرآن حکیم میں چارمقامات پر بیان ہوئے ہیں' ان میں تین مقامات پرتر تیب یہی ہے' صرف ایک مقام پر ذرابد لی ہوئی ہے جوحضرت ابراہیم واساعیل پیلا کی دعاپر شتمل ہے:

﴿رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّيهِمُ (البقرة: ٢٩)

لیکن بقیہ تینوں مقامات پڑ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے ٔ ترتیب اس طرح ہے: (۱) تلاوتِ آیات (۲) تزکیہ (۳) تعلیم کتاب (۴) تعلیم حکمت \_ چنانچے سورۃ البقرۃ میں دوسرے مقام پرارشادفر مایا:

﴿ كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ النِّنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (آيت ١٥١)

#### پهرسورهٔ آلعمران میں فرمایا:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ ﴾ (آيت ١٦٢) سورة الجمعة ميں بيعنا صريجهارگانه باين الفاظ بيان هوئے:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُزَكِّيهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (آيت)

ہماراالمیہ یہ ہے کہ ہم نے حکمت کو بالکل نظر انداز کر دیا اوراس کے لیے قر آن مجید کی طرف ہمارار جوع نہیں رہا' جو حکمت کا سب سے بڑا منبع و سرچشمہ ہے۔ پھر ہماری بدشمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت طویل عرصے تک'' حکمت' تو در حقیقت حکمت یونان ہی کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ وہیں کے فلسفہ اور منطق نے ہمارے ہاں فروغ پایا اور عام طور پر ہمارے بڑے سے بڑے علماء بھی اس سے مشتی نہیں ہوئے — اللّا ما شاء اللہ — وہ تو چندلوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ'' توڑ دیتا ہے کوئی موئی طلسم سامری'' کے مصداق پیدا کرتا ہے۔ امام غزائی اور ابن تیمیہ تو بہر حال ایک ہی بار پیدا ہوتے

ہیں۔ شاہ ولی اللہ بھی روز بروز پیدانہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں عام طور پرتصوریہی رہا ہے کہ حکمت تو وہی'' حکمت یونانیاں'' ہے۔ چنانچہ عالمِ اسلام میں ارسطو کی منطق کا صدیوں تک ڈٹکا بچتار ہا۔ابن سینا'فارانی' کندی اورابن رشد کون تھے؟ بیسب کےسب ارسطو کی منطق کے ڈسے ہوئے تھے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے! اُس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے!

اس حوالے سے حکمت کامنبغ وسر چشمہ بھی قرآن مجید ہے' پھریہ کہ موعظہ حسنہ بھی قرآن ہے'اور جدال کے لیے سارا مواد بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ کفار ومشرکین' ملحدین اور مادہ پرستوں کے خلاف جدال کے دلائل قرآن میں موجود ہیں۔گویا جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی اور دوسری منزل پر جوہتھیار درکار ہے وہ قرآن ہے۔

اس ضمن میں دوسری اہم بات سے ہے کہ ان دونوں منزلوں پرکسی جماعت کی ضرورت نہیں' بیکا م انفرادی طور پر بھی ہوسکتا ہے۔ ایک شخص اپنے نفس اور اپنے شیطان کے خلاف جہادخود کرسکتا ہے' اس کے لیے جماعت لازم نہیں۔ اس طرح ایک شخص داعی بن کر کھڑ ارہے اور لوگوں کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دیتا رہے تو بیکا م وہ انفرادی حثیت میں کرسکتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے اعلیٰ مثال حضرت نوح علیہ کی موجود ہے جوساڑ ھے نوسو برس تک قوم کو دعوت دیتا رہے۔ چنا نچہ بیکا م انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ پہلی منزل پر اگر پچھا لیسے لوگوں کی صحبت نصیب ہوجائے جواسی کشاکش میں گے ہوئے ہوں تو گوئو اُمعَ الصّدِ بِیْنَیْ

كے مصداق ان كى معيت اور صحبت اختيار كى جانى جانى جاتى جا ہيے۔ وہ صادقين كون ہيں؟ قرآن كے الفاظ ميں:

﴿إِنَّىمَا الْـمُومِٰنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجْهَدُوا بِامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ طُ اُولِيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ إِنَّكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ طُ اُولِيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ إِنَّكَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

(الحجرات)

''یقیناً مؤمن تو صرف وہ ہیں جوایمان لائے اللہ پراوراس کے رسول پر' پھر شک میں نہ پڑے اورانہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اوراپنی جانوں کے ساتھ ۔ یہی سیچے لوگ ہیں۔''

چنانچہاگر آپ ایسے صادقین کی تلاش کر کے ان کی صحبت حاصل کریں اور ان کے ساتھ رہیں' اس سے یقیناً آپ اُن کا رنگ اختیار کریں گے۔لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی منظم جماعت ہو۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہادا نفرادی طور پر بھی ہوسکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بیکام خالص انفرادی طور پر کیا' ان کی نہ کوئی انجمن تھی نہ ادارہ تھا۔لیکن اگر اس معاملے میں کوئی انجمنیں' درس گاہیں یاریسرچ کے ادارے وجود میں آ جا کیس تو یقیناً بیہ مفید ہوگا۔ اور اس کام کی کسی حد تک ضرورت بھی ہے کہ ایسے اشاعتی ادارے قائم ہوں جو مختلف زبانوں میں قرآن تھیم کے تراجم اور تشریکی نوٹس مرتب کررہے ہیں۔

# 🚗 جهاد کی بلندترین منزل''ا قامت دین''

جہاد فی سبیل اللہ کی بلند ترین منزل نظام کی سطح پر جہاد 'یعنی نظام کو بد لنے کی جدو جہد ہے۔ یہ اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے باطل نظام اور طاغوت کے خلاف جہاد ہے۔ اس کی کبیر کرو۔ اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا معنی ؟ رب تو خود بڑا ہے 'اس کو کیسے بڑا کیا جائے؟ فکر آپڑ آپ کی کبیر کرو۔ اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا معنی ؟ رب تو خود بڑا ہے 'اس کو کیسے بڑا کیا جائے؟ وہ بلاشک وشبہ بڑا ہے' لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جارہی۔ اس کی بڑائی منواؤ! سورة المدرثر کی ابتدائی تین آیات میں سے دوسری آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل کا ذکر ہے اور پھر تیسری آیت میں تیسری منزل کا ذکر ہے:

﴿ يَايَتُهَا الْمُدَّيِّرُ إِنَّ قُمُ فَانُذِرُ اللَّهِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ١

''اےاوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے!اٹھواورخبر دار کرو!!اوراپنے ربّ کی بڑائی کا اعلان کرو!!!'' یعنی دعوت کا انداز انذار سے کرواور پھراپنے ربّ کی کبریائی قائم کرو۔

اس شمن میں دوسری اصطلاح''ا قامت دین'' کی ہے۔فرمایا:

﴿ أَنُ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى: ٣١)

'' كەقائمُ كرواس دىن كواوراس مىں متفرق نەبهوجاؤ۔''

تکبیرربّ اورا قامتِ دین ہم معنی اصطلاحیں ہیں۔

قر آن ڪيم ميں نبي اکرم عَلَيْنَا مُ اللّٰ مقصد بعثت تين مرتبه ان الفاظ ميں بيان ہوا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةً عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ..... ﴾ (التوبة: ٣٣ الفتح: ٢٨ الصف: ٩)

'' وہی ہے(اللہ) جس نے بھیجاا پنے رسول (محمر مُثَاثِینِمُ) کوالہدیٰ (قر آن حکیم)اور دین حق کے ساتھ تا کہا سے پوری جنس دین پر غالب کردے (یاتمام ادیان پر غالب کردے)''

اس ضمن ميں سورة الانفال (آيت ۴٩) ميں فر مايا:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتِنَةٌ وَيَكُونَ الرِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ طَ ﴾

''اوران ( کفارومشرکین ) ہے اُس وقت تک قبال کرو جب تک کہ فتنہ ہاقی نہر ہےاور نظام گُل کاگُل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔''

اسی کو جدید اصطلاح میں''اسلامی انقلاب'' کا نام دیا جاتا ہے۔اس کے لیے مولا نا ابوالکلام آزاد نے'' حکومتِ الہید کا قیام'' کا نعرہ لگایا۔مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی نے جب اپنی جدو جہد کا آغاز کیا اور جماعت اسلامی قائم کی تو حکومتِ الہید ہی کواپنانصب العین قر اردیا۔اسی پرعلامہ شرقی اور خیری برادران نے بھی کام کیا۔

پی این اے کی این گی بھٹوتحریک میں نظام مصطفیٰ مَنگینیَا کی اصطلاح اپنائی گئی۔اس کے لیے نظام ِ اسلامی اور نظامِ خلافت کی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے جے ''عہارات استعال تو اپنی جگہا یک واحدٌ '' (ہماری عبارتیں مختلف ہیں' کیکن اے اللہ! تیراحسن و جمال تو اپنی جگہا یک وحدت ہے۔)

اس ضمن میں استعال ہونے والی اصطلاحات میں سے بعض اعتبارات سے اہم ترین بائبل کی اصطلاح '' Kingdom of Heaven on ''(زمین برآ سانی حکومت کا قیام) ہے۔ان کی Lord's Prayerکے الفاظ ہیں:

Thy Kingdom Come,

Thy will be done on earth

as it is in heavens.

''اے رب! تیری حکومت قائم ہؤا ہے ربّ! جس طرح تیری مرضی آسانوں پر پوری ہورہی ہے اسی طرح زمین پر پوری ہو!''۔حضرت عیسیٰ علیہ کامشہور جملہ ہے۔Repentforthe kingdom of heaven is athand'' تو بہ کرؤاس لیے کہ آسانی بادشاہت آیا جا ہتی ہے!''یہاشارہ محمد رسول اللّٰدُ مَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا تھا۔ آسانی بادشاہت محمد رسول الله مَّالَيْنِیَّا کے ذریعے قائم ہوئی ہے۔ بہر حال استعمن میں بے شارا صطلاحات موجود ہیں۔

# ا قامت دین کی شرطِ لا زم:منظم جماعت

ا قامت دین کے مراحل بیان کرنے سے پہلے اس کی شرطِ لازم جان کیجے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی دومنزلوں پراصل بھیا رقر آن ہے اوران دونوں سطحوں پر کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں کیئن تیسری منزل کے لیے لازم ہے ایک الی منظم جماعت وجود میں آئے جواس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ یہ نہیں کہ قو می بنیاد پر کوئی گروہ منظم ہوجائے اور قو می سطح پر کوئی جدو جہد شروع ہوجائے۔ بلکہ جولوگ بندگی ربّ اور شہادت علی الناس کی دعوت شعوری طور پر قبول کر کے آئیں ان پر شتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے ایسے ہی اقامت دین کے لیے ایک منظم جماعت کا ہونا شرطِ لازم ہے۔ وہ جماعت ایسے لوگوں کی ہوجنہوں نے اسلام اورا یمان کوشعوری طور پر قبول کیا ہو جوا ہوں ہوں ۔ کے لیے ایک منظم جماعت کا ہونا شرطِ لازم ہے۔ وہ جماعت ایسے لوگوں کی ہوجنہوں نے اسلام اورا یمان کوشعوری طور پر قبول کیا ہو جوا ہوں ہوں۔ جم ہوں۔ جہاد کی منزل میں جمع ہوں۔ بہاد کی منزل میں ہوتی تو پھروہ جہاد فی شبیل اللہ کا منام سے میشر طاگر پوری نہیں ہوتی تو پھروہ جہاد فی شبیل اللہ کا منام دے دیا گیا ہو۔ وے دیا گیا ہو۔

جماعت کے بارے میں رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَمَاعَةِ)) ( الله کا ہاتھ جماعت پر ہے' اور ((علیکم بالحماعة )) ( ۱۵ ) ( ۲۰ تم پر جماعت کی شکل میں رہنا فرض ہے' ۔ حضرت عمر ڈائٹیئو نے فرمایا:

((إِنَّهُ لَا اِسْلَامَ اللَّا بِجِمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اللَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اللَّا بِطَاعَةٍ)) (سنن الدارمي)

'' یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے' اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے' اور امارت کا کوئی فائدہ نہیں اگراس کے ساتھ اطاعت بھی نہ ہو۔''

پچھلوگ کہتے ہیں کہ پوری امت ایک جماعت ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھراس کا امام کون ہے؟ اگر امیر موجود نہیں ہے تو پھر جماعت نہیں ہے۔ علامہ اقبال 'جو وحدتِ اُمت کے حدی خوال سے 'آخر کارانہیں اپنے خطبات میں یہ کہنا پڑا کہ اس وقت و نیا میں اُمت مسلمہ موجود نہیں ہے' بلکہ بہت سی مسلم اقوام موجود ہیں۔ اسی طرح آج ہم یہ نہیں گے کہ دنیا میں بہت سے مسلم مما لک ہیں اور مسلمان ملک ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق اپنی جگہ مسلم ہیں' لیکن دنیا بھر کے مسلمان ایک جماعت تو نہیں ہیں۔ اس بارے میں حضرت عمر چاہئے' نے دوٹوک انداز میں فرما دیا تھا کہ: ((لَا جَمَاعَةَ الِاَّ بِامَارَةِ)) لیعن' 'امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں' ۔

اس موضوع پر ذروہ سنام بیحدیث ہے جوحضرت حارث اشعری طالبیّا سے مروی ہے۔ نبی کریم شالبیّنا نے فر مایا:

((اَنَا آمُرُكُمُ بِحَمْسٍ 'اللهُ اَمَرَنِي بِهِنَّ ' بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ)) (١٦)

''اے مسلمانو! میں تنہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں'اللہ نے مجھےان کا حکم دیا ہے: (۱)التزامِ جماعت (۲)سننا (۳)اطاعت کرنا (۴) ہجرت اور (۵)اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔''

لین جماعت بھی وہ مطلوب ہے جوشمع وطاعت (Listen and obey) والی ہو۔ یہ جماعت ہجرت و جہاد کے مراحل طے کرے گی۔ ہجرت کے ضمن میں رسول اللّٰدَ مَا اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰہِ ال

مَا كَرِهَ رَبُّكَ) ((١٧) '' (افضل ترين بجرت بيه عه) كهتم براس چيز كوچيور دو جوالله كو پيندنيين ' په چها گيا: 'آيُ الْحِهَادِ اَفْضَلُ ؟ ''' (افضل جها دكون ساهيج؟' تو فرمايا: ((اَن تُجَاهِدَ نَفُسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ))

''(افضل جہادیہ ہے) کہتم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر داورا سے اللہ کی اطاعت کا خوگر بناؤ''۔اس نکتہ پر ہجرت اور جہاد باہم جڑ جاتے ہیں۔ ہراس شے کو چھوڑ دینا جواللہ کو ناپند ہے اوراپنے نفس کو اللہ کے تکم کا تابع بنانے کی جدو جہد در حقیقت ایک ہی شے ہے۔ چنا نچے ہجرت اور جہادا یک ہی تصویر کے دورخ ہیں۔ جرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے اوراپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اورا سے مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دینا ہجرت ہیں۔ اس سے کر ہجرت اور جہاد دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تیسری منزل کا جہاد (جوخود تین درجات پر مشتمل ہے) جب اپنی بلند ترین چوٹی پر پہنچتا ہے تو اُس وقت اللہ کی خاطر اپنا گھر ہار' خاندان سب کچھ چھوڑ کر دارا الاسلام میں آ جانا ہجرت نہیں کی انہیں منافق قرار دیا گیا اور ان کے کوئی حقوق ''ہجرتِ مدینہ' کی صورت میں آ یا۔ ہجرتے مدینہ مسلمانوں پر فرض تھی اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی انہیں منافق قرار دیا گیا اور ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے۔ بھوائے ۔ بھوائے ہو اُس کوئی تھا جروُا اس کے کوئی حقوق نے بھرت نہیں کی انہیں منافق قرار دیا گیا اور ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے۔ بھوائے اُس کے گھا جروُا امالہ کی گھا اُس کے اُس کے میں ہو جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کی تو اُس منافوں پر نہیں ہو جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کی تو اُس کے بغیر تہمارا دالا ہے۔ دوسری طرف جہاد نی سمبل اللہ کی بلند ترین مزل کے بغیر تہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہر یں مزل کے بغیر تہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اُن کے کوئی حقوق اور ذمہ داری تم پہنیں ۔ تو یہ ہجرت لازم ہے۔ دوسری طرف جہاد نی سمبل اللہ کی بلند ترین مزل کے بغیر تہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اُن کے کوئی حقوق اور ذمہ داری تم پہنیں ہو ہم نمیں گیں گے۔

## ا قامت دین کے مراحل

ر کھؤ چاہے تمہارے کلڑے اڑا دیئے جائیں یا زندہ بھون دیا جائے۔اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ بیصبر محض ہے۔ کی دَور میں کم از کم آٹھ برس تک بیمرحلہ جاری رہا۔ابتدائی چارسال اس مرحلے میں شامل نہیں تھے بلکہ جسمانی تشدد کا آغاز چوتھ سال سے ہوا ہے۔ چنانچہ پورے آٹھ یا نوبرس تک کسی تشدد کا جواب نہیں دیا گیااور ہاتھ بندھے رکھے گئے۔

انقلابی جدوجہد میں صبر محض کی تعمیت عملی کا سب سے بڑا فا کدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی خاموش اکثریت (Silent Majority) کی ہمدردیاں ان انقلابی افراد کی طرف منعطف ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ اُمیہ بن خلف نے حضرت بلال مُنَّا ﷺ کواس طرح وحثیا خطور پر مارا ہے کہ اس طرح حیوانوں کو بھی نہیں ماراجا تا۔ کیا بلال ؓ نے کہیں چوری کر کی تھی یااس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا؟ نہیں وہ تو صرف یہ کہتا تھا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مُمَّمُنَا ﷺ اللہ کے رسول ماراجا تا۔ کیا بلال ؓ نے کہیں چوری کر کی تھی یااس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا؟ نہیں موتی نہیں سے متن کے ہونا تھا کہ اللہ کے ساتھ ہوجاتی ہیں وہ اندھی بہری یا گوگی تو نہیں ہوتی ۔وہ د کیھا ورس رہی ہوتی ہے۔ نیتجناً ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندرانقلا بی جماعت کے افراد کے ساتھ ہوجاتی ہیں۔ سے دوراوں کو فتح کر لے وہی فاتحہ زمانہ!'' کسی انقلا بی جدوجہد میں Passive Resistance کا دَورانتہا کی موثر اور فیصلہ کن ہوتا ہورات کی کامیابیوں کی ضانت یہیں سے ملتی ہے۔

القدام: الله مرحلے میں اس انقلا بی جماعت کی قیادت جب پی محسوس کرے کہ اب ہم مضبوط ہیں' ہماری تعداد بھی کا فی ہے' کارکنوں کی تربیت بھی صحیح ہوئی ہے' انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کرلیا ہے' ان کی نئیس بالکل خالص ہو پھی ہیں' ان کی جدو جہد خالصتاً لوجہ اللہ ہے اور وہ ﴿ اَلَٰهُ عُلَمُ عَیْنَ اِللّٰ خَالَةِ وَالْعَشِی یُرِیُدُوُنَ وَجُهَهُ ﴾ کا مصداق بن بچے ہیں' ان کی کیفیت بیدی گئی ہے کہ وہ منظم ہیں' سے وطاعت پر کاربند ہو بچے ہیں اور ہڑی سے ہڑی قربان و حیا ہے اور آگے بڑھر کر اس نظام باطل کو چھڑا جائے۔ چھڑ نے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ رسول قربانی دینے کے لئے تیار ہیں' قواب اقدام کیا جائے اور آگے بڑھر کر اس نظام باطل کو چھڑا جائے۔ چھڑ نے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ رسول الله کا اللّٰجِیْنِ نے ان کی تجارتی شاہراہ کو جس پر ان کے قافی آتے جاتے تھے' مخدوش بنادیا اور اس طرح ان کی معاثی نا کہ بندی کی۔ دوسری طرف ان کی ساتھ الله کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آپ نے مختلف قبائل سے معاہدے شروع کر دیے۔ چنانچہوہ قبائل جو پہلے قریش کے حلیف تھے اب یا تو حضور کا گھڑا کے حلیف ہو گئے کہ ہم ندان کا ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے۔ اس کے نتیج میں رسول اللہ کا گھڑا کے سیاسی اثر درسوخ کا دائرہ بڑھا گیا اور قریش کا دائرہ گھٹار ہا۔ میں بجھتا ہوں کہ قریش کی طرف سے تن ہوئی تھی۔ اس لیے کہ جواللہ کے دین کو غالب کرنا چا ہتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ باطل کو چھڑیں گئے' کیونکہ وہ باطل سے نکر لینا چا ہتے ہیں۔ وہ اس درخت کو جڑ سے اکھڑ نا چا ہتے ہیں' لبندا اسے ہلا نا شروع کریں جب بی قواس کا امکان ہوگا گھڑا وا جائے۔

برداشت کرلیں تو آپ کے دین وایمان کی نفی ہو جائے گی۔اس حوالے سے جان لیجے کہ صبر محض (Passive Resistance) کے بعد اقدام (Active Resistance) در حقیقت تیسری منزل کے جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے۔

<u>@ تصادم</u>: جب آپ نے نظام باطل کو چھیڑلیا اور ان کے مفادات پر جب ضرب پڑی تو وہ اٹھیں گے اور اپنے نظام کا دفاع کریں گے۔ چنانچہ وہ پوری قوت کے ساتھ آپ پر جملہ آور ہوں گے اور پھر بالفعل تصادم (Conflict) ہوگا۔

یہ بلندترین مقام ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے ہے

مقامِ بندگ دیگر ' مقامِ عاشقی دیگر زوری سجده می خوابی ز خاکی بیش ازال خوابی خوابی چنال خود را گلهداری که با این بے نیازی با شهادت بر وجودِ خود ز خون دوستال خوابی!

مقام بندگی اور ہے' مقامِ عاشقی اور ہے۔ عاشق تو وہ ہے جواللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آئے اور اپنا تن من دھن لگا دے۔ اس کے اندر اللہ کے لیے وہ غیرت وحمیت ہے کہ وہ حق کومغلوب نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق طاشیٰ نے کہا تھا: ((أَیْسَدَّ لُ الدِّینُ وَ اَنَا حَیٌّ))'' کیا دین میں تغیر و تبدل ہوجائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟'' یعنی میرے جیتے جی ایسانہیں ہوسکتا۔ مانعین زکو ۃ کے خلاف قبال کے لیے اور کوئی نہیں نکلے گا تو میں تن تنہا نکلوں گا۔ یہ جذبہ در کا رہے ہے

مقامِ بندگی ویگر ' مقامِ عاشقی ویگر ز نوری سجده می خوابی ز خاکی بیش ازال خوابی

اے اللہ! فرشتوں سے تو مجھے اطاعت ہی مطلوب ہے۔ چنانچے فرشتوں نے یہی تو کہاتھا کہ ﴿ نَـ صُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾'' آپ کی حمدوثنا کے ساتھ شبیج اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں'۔ہم آپ کے احکام کی تعمیل کررہے ہیں۔لیکن اس خاکی انسان سے مجھے کچھاورہی مطلوب ہے۔

چناں خود را گہداری کہ با ایں بے نیازی ہا شہادت بر وجودِ خود ز خونِ دوستاں خواہی!

ا پی ذات کا تخصے اتنا حساس ہے کہا گرچہ تو بے نیاز ہے'غنی ہے' مگر تواپنے دوستوں کےخون سے چاہتا ہے کہ تیری تو حید کی گواہی دی جائے۔ تیرے دوست اولیاءاللہ اپنے خون سے تیری گواہی دیں۔

بهر حال قال في سبيل الله دوطرفه جنگ كي شكل ب- اس كاايك نقشه سورة التوبة كي آيت ااامين بيان كيا گيا ب: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ قَفْ ﴾

''یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں' وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں توقل کرتے بھی ہیں اور قل ہوتے بھی ہیں۔''

# موجوده حالات میں مسلح تصادم کا متبادل

سیرت النبی ٹالٹیٹا میں ہمیں تصادم کی جوصورت نظر آتی ہے وہ تو قال لینی دوطر فہ جنگ ہی کی ہے۔لیکن موجودہ حالات میں اس کی ایک یک طرفہ شکل بھی ہوسکتی ہے۔اس کوایک اجتہادی رائے سمجھ لیجیے۔ (میری تالیف''منہج انقلابِ نبوی'' کا آخری باب اسی پرمشمل ہے۔) ہمارے موجودہ حالات وَ ورِنبویؓ کے حالات سے کئی اعتبارات سے مختلف ہیں۔ آج حکومتیں بہت طاقتور ہیں اوروہ باطل نظام کی محافظ ہیں۔ملک میں اگر جا گیرداری نظام رائج ہے تو حکومت میں جا گیردار بیٹھے ہیں' سر مابیداری نظام میں سر مابیدار حکومت سنجالے بیٹھے ہیں۔اگر آپ نظام کو بدلنا جا ہیں گے تو وہ لوگ چونکہ حکومت پر فائز ہیں اس لیےوہ اپنے تمام تر وسائل آپ کے خلاف استعال کریں گے۔حکومت پر فائز ہونے کے ناطے سلح افواج 'ایئر فورس' پولیس اور پیرا مکٹری فورسز ان کے اختیار میں ہیں' جبکہ عوام نہتے ہیں۔اس لیے بیہ مقابلہ اتنا غیر مساوی ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ قبال کا معاملہ قابل عمل نہیں ہے۔ تا ہم نوٹ کیجیے کہ یہ بہرحال جائز ہے' جہاں بھی اس کے قابل عمل ہونے کا امکان ہووہاں فاسق و فاجر حکمرانوں سے قال کیا جاسکتا ہے۔اس کوکسی نے حرام نہیں کیا۔ بیتو غلام احمد قادیانی (علیہ ماعلیہ ) کا موقف ہے کہ'' دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قبال!'' قبال جہاں قابل عمل (feasible) ہو گالا ز ماً کیا جائے گا۔لیکنا گراُ دھرقوت اتنی ہےاورا دھرعوام نہتے ہیں توعوام کواپنی طاقت کا اظہارعوا می سطح پرمنظم مظاہروں کی صورت میں کرنا ہوگا اور حکومت کے خلاف ایک تحریک مزاحمت اٹھانا ہو گی۔ پیتحریک عدم تشدد پر مبنی عدم تعاون اورسول نافر مانی کی تحریک ہو گی' جو بالآخر غیرمسلح بغاوت (Unarmed Revolt) کی صورت اختیار کرے گی۔ یہ غیم سلح بغاوت یک طرفہ ہوگی' جس میں حصہ لینے والے خود جان دینے کے لیے تیار ہوں' لیکن کسی کی جان کے دریے نہ ہوں۔قال اگر چہ دوطر فیہ معاملہ ہے۔لین اس میں بھی اصل شے تو اپنی جان تھیلی پرر کھ کرمیدان میں آنا ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے تو گویا کہاس نے قبال کا تقاضا پورا کر دیا۔ قبال اگریک طرفیہ مواور غیر مسلح بغاوت کی صورت اختیار کرے تو اس میں حصہ لینے والوں کو پولیس اور فوج کی گولیوں کا نشا نہ بننا پڑے گا'ان پر لاٹھی چارج ہوگا اوریپہ جیلوں میں ٹھونسے جائیں ، گے۔اگرلوگ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو گو پاانہوں نے وہ شرط پوری کر دی ہے کہ وہ اپنے خون سے اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراللہ تعالیٰ کے نظام کی سر بلندی کی جدو جہد کی گواہی دینے کو تیار ہیں۔اس حوالے سے بہسول نافر مانی اور غیرمسلح بغاوت ''مسلح تصادم' '(Armed Conflict) کا بدل ہے۔

# مقتول في سبيل الله كامقام

قال فی سبیل اللہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث ملاحظہ کیجیے۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیؤ کے ارشا وفر مایا:

((مَنُ مَاتَ وَلَمُ يَغُرُ وَلَمُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفُسَةً مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ))(١٨)

'' جو (مسلمان ) اس حال میں مرا کہ نہ اس نے بھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرز و پیدا ہوئی تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر واقع ہوئی۔''

یتو ہوسکتا ہے کہا کیشخص کی زندگی میں بیمرحلہ ہی نہ آئے جیسے بعض صحابہؓ کے میں فوت ہو گئے اوران کی زندگی میں قبال کا مرحلہ ہی نہیں آیا' لیکن اس حدیث کی روسے اللہ کے راستے میں قبال کی آرز وہرمسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔

الله کے راستے میں قبال کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینے کی آرز وخو درسول الله مَثَالَّةُ اِلْمَا کَاللَّهُ مَال حدیث سے کیجیے۔ فرمایا:

((لَوَدِدُتُ اِنِّيُ أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحُيَا ثُمَّ أَفْتَلُ ثُمَّ أُحُيَا ثُمَّ أَفْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَفْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَفْتَلُ إِلَّا إِللَّهِ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَفْتَلُ ))

''میرے دل میں بڑی آرز واور بڑی تمناہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں' پھر مجھے زندہ کیا جائے' پھر قتل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جائے' پھرقل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں اور پھرقتل کیا جاؤں۔''

اس حدیث میں چارمرتبہ '' اُقُنَالُ 'کالفظ آیا ہے۔ یہ آرز وقمررسول اللّٰد کی ہے کہ میں اللّٰد کی راہ میں بار بارقل کیا جاؤں۔ہم میں سے ہر شخص کوسو چنے کی ضرورت ہے کہا گراس آرز وسے ہمارے سینے خالی ہوں تو ہمیں رسول اللّٰہ مَا لِلْیَّا اِسْتِ ہے؟

مقتول فی سبیل الله کا مقام قرآن مجید میں بایں الفاظ بیان ہوا ہے:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُتُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتٌ ﴾ (البقرة: ١٥٤)

''اور جولوگ الله کی راه میں مارے جائیں انہیں مُر دہ مت کہو''

﴿ وَلَا تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتًا بَلُ أَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ١٠٠٠ (آل عمران)

'' اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوجا ئیں انہیں مُر دہ نہ جھو' بلکہ وہ تو در حقیقت زندہ ہیں' اپنے رب کے یاس رزق یار ہے ہیں ۔''

الله کی راہ میں قتل ہونے والا تو زندہ ہے۔شہید کے لیے حساب کتاب کا مرحلہٰ ہیں ہے' وہ تو سید ہے جنت میں جا ئیں گے۔الله کی راہ میں قبال کا بیہ مقام ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جومنزل پر منزل طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور نویں منزل پر آ کرقبال فی سبیل اللہ کے مقام پر پہنچتی ہے۔ کچھ لوگ سید ہے چھلا مگ لگ کا کروہاں پہنچتے ہیں اور شبچھتے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور قبال فی سبیل اللہ ہے۔

مقول فی سبیل اللہ ہونے کی سعادت ان لوگوں کا نصیب ہے جواللہ کی راہ میں قبال (دوطرفہ جنگ) کرتے ہیں اوراس سعادت میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو یک طرفہ جنگ میں اپنی جان جانِ آفرین کے سپر دکردیتے ہیں۔ جیسے حضرت یا سراور حضرت سمیہ بھی اُس وقت قبل کردیئے گئے جبکہ ابھی شریک ہیں جو یک طرفہ جنگ میں اپنی جان جانِ آفرین کے سپر دکردیتے ہیں۔ جیسے حضرت یا سراور حضرت سمیہ بھی اُس وقت قبل کردیئے گئے جبکہ ابھی مرصر محض (Passive Resistance) کا دور تھا اور قبال کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا' دوطرفہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ دوطرفہ جنگ شروع ہوئے کے بعد جنہوں نے مرتبہ شہادت میں شامل ہو جائیں گے۔

ہبر حال جہاد فی سبیل اللہ اوراس کی منزلوں کا ایک منظم جماعت کے بغیر کوئی تصور نہیں ۔

## نظم جماعت کی مسنون اساس: بیعت سمع وطاعت

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منظم جماعت کی تنظیم کی بنیا دکیا ہو؟ اس کے لیے ہمیں جو مسنون ما ثور اور منصوص بنیاد ملتی ہے وہ بیعت ہم وطاعت ہے۔ نبی اکرم مکا ٹیٹی کے اپنے ساتھیوں سے یہ بیعت کی حالا نکہ آپ اللہ کے رسول تھا ور جو بھی آپ پر ایمان لے آتا اس پر آپ کی اطاعت لازم تھی کی پر بھی آپ نے اُس وقت بیعت کی جبکہ قبال کا مرحلہ آنے والا تھا۔ سیرت النبی تاکی ٹیٹر بیس ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہاں اصل جماعت تو اس بنیاد پر بن گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے دعوی کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں 'جس نے یہ مان لیاوہ اُس جماعت میں شامل ہو گیا جو اُس کے مقاوہ کو گئی پیروی کریں گئ آپ کا تھی مانیں گئی گئی بات سنیں گا اور اس پر عمل کریں گے۔ لہذا وہاں آغاز میں بیعت کی ضرورت نہ تھی۔ چنا نچر آپ نے بیعت آخری مرحلے پر کی کیکن ہمارے پاس تنظیم کی بنیاد کے لیے کوئی متبادل اساس نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں 'اور نہ ہماری تیرہ سوبرس کی تاریخ میں بیعت سمع وطاعت کے علاوہ کوئی بنیاد موجود ہے۔ اس کے لیے منفق علیہ دوایت ہے جو حضرت عبادہ بن صامت را ٹیٹو سے مروی ہے:

((بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْيَسُرِ ۚ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى آنُ لَا نُنَازِعَ الْاَمُرَ اَهُلَهُ وَعَلَى اَنْ نَقُولُ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَحَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِمٌ)) (٢٠)

'' ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول تکا ٹیٹی کے اس بات پر کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے 'خواہ مشکل ہوخواہ آسانی ہو'خواہ ہماری طبیعتیں آ مادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جر کرنا پڑے 'خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ جنہیں آپ امیر بنائیں گے یا ذمہ داری سونییں گے ہم ان سے جھڑے کے نہیں (ان سے تعاون کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے )'جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے (اپنی رائے ضرور پیش کریں گے )۔ ہم اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ (اس خوف سے کہ لوگ ملامت کریں گے یا نما اق اڑائیں گے ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے۔)''

يہ ہے جزب اللہ (یعنی اللہ کی پارٹی) جس کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿ أُولَا يَكَ حِزُبُ اللهِ طَلْ اللهِ عَمْ اللهُ عُمُ اللَّهُ عُمُ اللَّهُ عُمُ اللَّهُ عُمُ اللَّهُ عُمُ اللَّهُ عُلَا عَلَى اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَل

نیز فرمایا: ﴿ فَاِنَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ آلَمَا مُدة ﴾ (المائدة ) گویاحزب الله سے دنیا میں غلبے کا بھی وعدہ ہے (اگرییشرا اَطَ پوری کی ہوئی ہوں )اوراس حزب الله سے آخرت کی فلاح کا وعدہ بھی ہے۔سورۃ المجادلہ میں اس فلاح کا ذکر ہے اورسورۃ المائدہ میں غلبے کا ذکر ہے۔

نی اکرم مَا اَنْیَا آنے جو بیعت مع وطاعت کی وہ غیر مشر وطاور مطلق تھی' لیکن آپ کے بعداس بیعت مع وطاعت میں'' فی المعروف'' کااضافہ ہو گا۔اس لیے کہ حضور مُلَانِیْا کی اطاعت مطلق اطاعت تھی کہ جو تکم بھی آپ دیں گے اس کی بلاچون و چرااطاعت کرنی ہوگی۔اس لیے کہ آپ سے خلطی کا صدور ممکن نہیں' آپ معصوم ہیں اور جو کچھ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ وہی کچھ کرتے اور کہتے تھے۔ازروئے الفاظِ قر آنی:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواي ﴿ إِنْ هُوَ اللَّهِ وَحُيٌّ يُولُحِي ١ (النجم)

''اوروہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ بیتو ایک وحی ہے جوان پر کی جاتی ہے۔''

اگر کوئی دنیاوی تدبیر ہوتی تواس میں حضور مُثَاثِیَّا ماتھیوں سے مشورہ لیتے۔ بعض مواقع پر ساتھی خودعرض کر دیتے کہ اگر آپ کی رائے وحی پر بنی ہے تو سَمِعُنا وَاَطَعُنَا ' اورا اگریہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی اجازت دیجیے۔حضور مُثَاثِیَّا فِر ماتے کہ ہاں'اپنی رائے بیان کریں۔لیکن جس بات کا آپ تھم فرما دیتے اس پر سب سر سلیم ٹم کر دیتے 'کیونکہ وہ تو ہر حال میں ماننا ہے۔لیکن محمد رسول الله طَالَیْمِ آغ کے بعد الو کرصد این طالتی کا بھی بید مقام نہیں ہے کہ وہ کہ سکیں کہ میں جو تھم بھی دوں گا وہ ماننا پڑے گا۔حضور طالتی کے بعد اصول بیہ ہوگا کہ کتاب وسنت کے دائرے کے اندراندر تھم ہوگا تو مانا جائے گا۔اگر اللہ اور اس کے رسول طالتی کی اس سے دائرے کے اندراندر تا درکوئی جماعتی نظام ہوگا تو ہانا جائے گا۔اگر اللہ اور اس کے رسول طالتی کی جماعتی نظام سنے گا تو وہ بھی اس دائرے کے اندر اندر اورکوئی جماعتی نظام سنے گا تو وہ بھی اس دائرے کے اندر۔ چنانچہ ہم نے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو حلف نامہ رکھا ہے وہ اسی حدیث پر بٹنی ہے۔لیکن اس میں ''فی المعروف'' کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکن آس میں آبایا گا گا ہے۔ لیکن آس میں والطّاعَةِ فِی الْمُعُرُونِ …… الخ

موجودہ دور میں مغربی اثرات کے تحت بالعموم شخصی بیعت کی بجائے دستوری بیعت کا نظام اختیار کیا جاتا ہے۔ بیغی جماعت کا ایک دستور لکھا ہوا موجود ہے اور آپ کی بیعت اس دستور سے ہے کہ آپ اس دستور کی پابندی کریں گے اور اس دستور کی روسے جوامیر ہوگا اس کی بات مانیں گے۔ یہ دستور کی بیعت ہے' جسے مُیں جائز اور مباح سمجھتا ہوں' لیکن میر بے نز دیک منصوص' مسنون اور ماثو رشخصی بیعت اس دستور کی بیعت سے بدر جہا بہتر ہے۔

# دواہم باتیں

اب آخری دوبا تیں نوٹ کر کیجیے:

(۱) پہلی دومنزلوں کے جہاد کا جہاد فی سبیل اللہ ہونااس شرط سے مشروط ہے کہ ہدف تیسری منزل ہو۔اگر پیشِ نظرا قامتِ دین نہیں ہے تو پھریہ چیزیں جہاد فی سبیل اللہ شارنہیں ہوں گی۔ ہوسکتا ہے کہ پہلی منزل پر تزکیۂ نفس خانقا ہی نظام بن کررہ جائے اوربس تزکیہ اور تربیت کا پہی عمل نسلاً بعدنسلِ چلتار ہے۔اسی طرح اگر دعوت و تبلیغ کا ہدف بھی'' اقامت دین''نہیں ہے تو پھریہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے کھاتے میں شارنہیں ہوگی۔ ع آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف!

لہذا آغاز ہی سے ہدف اقامت دین اورغلبۂ دین ہونا چاہیے۔ابتدا ہی سے یہ ہدف سامنے رہنا چاہیے۔اس لیے کہ ساری جدو جہدمنزل بہ منزل اسی کے لیے ہور ہی ہے۔

(۲) جب کوئی بندهٔ مؤمن غلبہ طاغوت کے تحت زندگی گزارر ہا ہوتواس کی ترجیجات کیا ہونی چاہئیں؟ آج پوری کی پوری امت کا حال یہ ہے کہ

وہ طاغوت اور باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہی ہے والا ما شاء اللہ کچھ pockets ہیں جو اس سے متنٹی ہیں۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی حدود وتعزیرات کا نفاذ ہوا ہے یا کسی حد تک سعودی عرب ایران اور سوڈ ان میں اینے اپنے فقہی تصورات کے مطابق اسلامی قوانین نافذ کئے گئے ہیں باقی پوری امت مسلمہ طاغوت کے شکنج میں ہے۔ چاہے سوفیصد مسلمان آبادی ہے کیکن نظام کا فرانہ ہے۔ ایسی صورت حال میں فزر آن کا فیصلہ ہیہ ہے کہ ﴿وَمَنُ لَمُ يَحُكُمُ بِهَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُو لَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ اِسَى اَسْدَ فَاُو لَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴾ میں قباری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے ہیں کرتے وہی تو کا فر ہیں ۔۔۔۔ وہی تو ظالم ہیں ۔۔۔۔ وہی تو فاسق (نافر مان) ہیں۔ بقول اقبال

اس حالت میں اگراس طاغوت کا انکار نہیں ہے' اس سے شدید نفرت نہیں ہے' اس کے خلاف جہاد کاعزم مصم نہیں ہے اور اللہ کے دین کے غلیے کی جدوجہد کواپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا گیا تو پھرید زندگی میر ہے نزدیکی میر ہے نزدیکی میر ہے نزدیکی میر ہے نزدیکی میر ہے نزدیک میں بنایا گیا تو پھر یہ زندگی میر ہے نزدیکی میر ہے نور کے دو ان اور کاروبار چکا نا جائز نہیں ہے۔ ایسی حالت میں بندہ مؤمن اور پچھ نہ کر ہے لیکن Under protest ضرور رہے' کیونکہ وہ مجبور ہے۔ وہ ان حالات میں ایک مجاہد کی حیث سے اور مسلسل جہاد کرتا رہے۔ کم سے کم در جے میں اس نظام سے شدید نفر سے تو ہوا اس کے ساتھ ہم آ جنگی نہ ہوا اس کے ساتھ ہم آ جنگی نہ ہوا سال کی خدمت نہ کی جائے' اس کی چائے' اس کے ساتھ مصالحت (Reconsilation) نہ ہو بلکہ ایک جدو جہد ہوا ور انسان ہے سمجھے کہ یہ میرے لیے فرضِ مین ہے۔ یہ جہاد بندہ مؤمن پر فرضِ مین ہے۔ اس جہاد کے بغیر نجا تہیں ہے اور اس جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ یہی وہ جہاد ہے جس کے بارے میں محمد سول اللہ مُنا اللہ ماللہ کے ارشا دفر مایا:

((اَلْحِهَادُ مَاضٍ مُنُدُ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ إلى اَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ))

'' جہاد (فی سبیل اللہ ) جاری ہے اس دن سے لے کرجس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھااوراس وقت تک جاری رہے گا جب میری اُمت کا آخری حصہ د جال کے ساتھ جنگ کرے گا۔''

چنانچینوٹ کیجیئے بارہ برس کے میں جو جہاد ہواوہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا' قال تو کہیں پندرہ برس بعد جا کرمیدانِ بدر کے اندر ہوا ہے۔ پہلے جہاد حضور عَلَیْ اللّٰہ تھا' کیا۔ بارہ برس صبر محض (Passive Resistance) میں حضور عَلَیْ اللّٰہ عَن تنہا کیا' پھر آ پ پر ایمان لانے والے آ پ کے ساتھیوں نے یہی جہاد کیا۔ بارہ برس صبر محض (Active Resistance) میں گزرے ہیں تو اس دوران بھی جہاد فی سبیل اللّٰہ منزل ہمزل آ گے بڑھتار ہا ہے اور پھراقدام (Active Resistance) کا ایک دوسال کا عرصہ ہے اور پھر جا کرمسلے تصادم (Armed Conflict) یعنی قال فی سبیل اللّٰہ کا مرحلہ آیا ہے۔

بہر حال جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ مُنگانی ہے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب اُمت کا آخری حصہ د جال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ د جال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ د جال کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ جہاد کی آخری منزل یعنی قبال ہوگا۔ بیا یک بہت بڑی جنگ ہوگی جے حدیث میں ''اللّٰ مَدُمهُ الْعُظُلهٰ 'عُرار دیا گیا ہے۔ اور بیمر حلہ بھی اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے' اس کے لیے عالمی سطح پر سلج تیار ہور ہا ہے اور اس کے لیے سارے عوامل دیکھنے والوں کونظر آ رہے ہیں۔

# یہ ہے جہادِ مسلسل' جہد مسلسل' جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت اورلز وم' اس کی منزلیں' اس کے مراحل اور اس کے لوازم ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطافر مائے ۔

### أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا وَاسْتَغُفِرُاللَّهَ لِيُ وَلَكُمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمُينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

# تخز تجاحاديث

- ١) مسند احمد ١٣٠/٤ سنن الترمذي (ح٢٨٦٧) كتاب الامثال ؛ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة\_
  - ٢) سنن ابي داؤد (ح ٢٥٣٢) كتاب الجهاد اباب في الغزو مع ائمة الجور
- ٣) صحيح البخارى كتاب الايمان باب قول النبي الاسلام على خمس صحيح مسلم كتاب الايمان باب اركان الاسلام سنن النسائي (١٠٧١٨) كتاب الايمان باب على كم بنى الاسلام الترمذي (ح٢٧٣٦) كتاب الايمان باب على كم بنى الاسلام
- ٤) صحیح مسلم' کتاب الایمان' باب بیان کون النهی عن المنکر من الایمان سنن الترمذی (٩ ح ۲۱۷۳) کتاب الفتن' باب ما جاء فی تعییر المنکر بالید او باللسان او بالقلب سنن ابی داوِّد' (ح ۱۱۶۰)' کتاب صلاة العیدین' باب الخطبة یوم العید سنن النسائی (من المنائی) کتاب الایمان' ولفظه: ((من رای منکم منکرا فغیره بیده فقد یری' ومن لم یستطع ان یغیره بیده فغیره بیده فقد یری' ومن لم یستطع ان یغیره بیده فغیره بلسانه فغیره بلسانه فغیره بقلبه فقد بری' و ذلك اضعف الایمان)) واخرجه ابن ماجه (ح ۱۲۰۶) فی الفتن' باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر۔
  - ٥) صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان كون النهى عن المنكر عن الايمان.
- ٦) صحيح البخارى كتاب المظالم باب من قاتل دون ماله\_ سنن الترمذى (ح ١٤١٩ و ٢٤١٠) كتاب الديات باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد\_ وويركتب حديث\_
  - ٧) رواه الديلمي بحواله كنز العمال ٢٦٩/٤
  - ٨) رواه البيهقي في "دلائل النبوة" بحواله مشكوة المصابيح (ح ٦٢٧٩) باب ثواب هذه الامة 'الفصل الثالث\_
- 9) صحیح البخاری کتاب الاعتکاف باب زیارة المرأة زوجها فی اعتکافه اس کے علاوہ سی بیاری میں بیحدیث متعدومقامات پرالفاظ کی کی بیشی کے ساتھ متعدوطرق سے واروہ وکی ہے۔ صحیح مسلم کتاب السلام باب بیان انه یستحب لمن روی خالیا بامراة و کانت زوجته او محرما له ان یقول: هذه فلانة لیدفع ظن السوء به سنن ابی داؤد کتاب الصیام باب المعتکف یدخل البیت لحاجته
- ١) صحيح البخاري؛ كتاب الايمان؛ باب علامة الايمان\_ صحيح مسلم؛ كتاب الايمان؛ باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه\_ ووافقهما الترمذي والنسائي\_
  - ١١) رواه البيهقي بحواله خطبات الاحكام لجمعات العام مؤلفه مولا نا اشرف على تها نويُّ ـ
- ۱۲) صحيح البخارى كتاب الحج باب الخطبة ايام منى اورويگرمتعدومقامات ـصحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْ وويگركت و معديث ـ مديث ـ

- ١٣) عن الحسن مرسلًا\_ رواه الدارمي\_ بحواله مشكاة المصابيح (ح٩ ٢٤) كتاب العلم الفصل الثالث\_
- ١٤) سنن الترمذي (ح٢١٦٨) كتاب الفتن باب في لزوم الجماعة وفي بعض النسخ: ((يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ))
  - ٥١) سنن الترمذي (ح ٢١٦٦) كتاب الفتن باب في لزوم الجماعة
    - ١٦) حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھئے حاشیہ نمبرا
    - ١٧) سنن النسائي (١٧٤٤١) كتاب البيعة 'باب هجرة البادي\_
- ۱۸) صحيح مسلم (ح ۱۹۱۰) كتاب الامارة ؛ باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو\_ سنن ابي داوُد ؛ (ح ۲۰۰۲) كتاب الجهاد ؛ باب كراهية ترك الغزو\_ سنن النسائي (۸/٦) كتاب الجهاد ؛ باب التشديد في ترك الجهاد ـ مسند احمد ٣٧٤/٣\_
- 9 1) صحيح البخارى كتاب التمنى باب ما جاء في التمنى ومن تمنى الشهادة وكتاب الجهاد باب تمنى الشهادة وباب الجعائل والمحملان في السبيل صحيح مسلم (ح ١٩٧٦) كتاب الامارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله الموطا (٢٩/١) كتاب الجهاد والحروج في سبيل الله عزوجل المسلكين النسائي (٢٠/٦) باب درجة المجاهدين في سبيل الله عزوجل
- ٠٠) صحيح البخارى؛ كتاب الاحكام؛ باب كيف يبايع الامام الناس\_ صحيح مسلم (ح ١٧٠٩) كتاب الامارة؛ باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية \_ الموطا (٢٨٦٦) كتاب الجهاد؛ باب البيعة على السمع والطاعة \_ سنن ابن ماجه (ح٢٨٦٦) كتاب الجهاد؛ باب البيعة على السمع والطاعة \_ سنن ابن ماجه (ح٢٨٦٦) كتاب الجهاد؛ باب البيعة \_

٢١) حديث يهل كزر چكى ہے۔ حوالہ كے ليے ملاحظ فرمائي حاشي نمبر٢